

Scanned with CamScanner



## PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

أدهياندكى رات

آرهے چاندی رات

كشميري لال ذاكر

الحوشنل بياث نَكَ ماؤس وملى

© کشمیری لال ذاکر

## AADHE CHAND KI RAAT

(NOVEL)

BY

KASHMIRI LAL ZAKIR

1992

Price Rs. 75/-

ISBN 81 - 85360 - 77 - 4

سن است عدم مردوب مرد و مرد و

ا بحجنشنل ما بنات نگ ما وس ۱۰۰۸ گاء برالذین دکیل کوئی نیشت لال کوان بی

TELEPHONE: 526162

## إنتساب

نواب جعفر على فال المريكه في ماراج محسين موسن ياور ويرال بالى خواجه غلام السيدين عبد السيع بال المصهبائ سيورج سنت و شانتا سرما بروفيسرسَدهيشورورما قيس شرواني برنگيريراوره في برنبس لال كيتا بروفد سریوارام سکوری آذر عَسکری رام سرن کرسن موسن بروفد سرارسی بنارتا سری سنگه سرد آیش سکهدیوسنگه بالی دینا ناتی سرمست پروفیسایس ایل بَنِدْ تا حکیم رحمت الله ترلوکی ناته محبور کاشمیری بروفیسایس ایل بَنِدْ محبور کاشمیری بروفیسر گردهاری لال گیتا قدرت التُرشهاب ملکوسی گینکد سرلادته كينن سميل بورى دهني رام شرط بران ناگيال بروفیسری کے بوس وشوامتر مہے ہزاری لال وج اندرس ابنی بروفيسر فيسر نكرلال يدمني مه غلام رسول نازكي سجهارت تحفوشن بر و فیسر بنّالال سوم ناته مقراف سردار سرندر شکه بالّی کل سموشن دُاکمْرِ روشسن لال استادشکتی برتهی راج سبخشی سنست ملهوتره سِسربنیواس مہتہ اوم سر کانش منتور چوکیدار رئسیط ہاؤس جبررواہ سنسوقى داس ورما بيركاسش موبهن ميوكبيداررنسيك باؤس تنياب ديوان رام ناتره كبور كامريثه محمد شفيع راجندر حوتهر جوكبدار رئسيك ہاؤس سناسر نرسنگه داس نرگس مشیخ عبدالرحمان برتیم محصن سنگه چوکیداررسیط باؤس دام بن دباشنكر كردتش دام ناته وشاسترى سمنزانندا چوكىدار رسيط باؤس بانبال بگدریومتر بحِلَی جیالال وسنت شیاماسجاشی تھانیدار پونس تھا ہو جنہ ہیں ہرنام داس سوسن پنڈت موتی رام تارا کوری تھانیدار پونس تھا ہے بٹرت بلرائ بُوری اجوده بیاناته و آبد یشیلاموس تعانیدار نویس تعانه کُد ان سب کے نام جن کی رہنمانی محبّت رفاقت اور ہمدردی نے مجھے اپنی عدوجہدس براحوصل دیا

## بول که کب آزاد بین تیرے

سلمی کی موت میری زندگی کا پہلا ایسا حادثہ تھا۔

اس سے پہلے ہیں نے کسی کی موت نہیں دیھی تھی۔ صبح سویرے اُس کے گھر

والے اُسے سول اسپتال ہیں ہے گئے تھے اور شام کو اُس کی لاس نیکر گھر ہوٹ آئے

تھے۔ ہیں بھی دن بھروہیں دہا تھا اور شام کو سلملی کے گھر والوں کے ساتھ ہی واپس
اُسلمی کا گھر میرے گھر کے سامنے تھا' جولا ہکے محلے ہیں۔ اور جب ہیں اسپنے

مرے کی کھڑکیاں کھ اِتا تھا توسلمیٰ کے کمرے کی کھڑکیاں سامنے ہوتی تھیں اور وہ

کھڑکیوں کے ساتھ دیگی گھڑی ہوتی تھی۔ وہ اور ہیں اپنی اسپی کھڑکیوں کے ساتھ سے کے

ایک دوسرے کو فاموش دیکھتے دستے تھے۔ بول مہیں سکتے تھے کینے کہ در میان

میں ایک چھو دی میسی گلی تھی ۔ جس میں مکان تو جا پر ہی ستھے' میکن ایک دوسرے

میں ایک چھو دی میں گلی تھی۔ کئی وقع سلمانی کھڑکی کے ساتھ کھری اپنے تمہے لمبے بالوں

میں کنگھی تھی کہ کہ تی دہتی اور خاموشی سے کمرہے سے باہر چلی جا تی۔

ہرا وہ کھڑکی کا بیر دہ گراد بتی اور خاموشی سے کمرہے سے باہر چلی جا تی۔

ایسا تقریبًا ہم ردوز ہی بہوتا تھا۔

ایسا تقریبًا ہم ردوز ہی بہوتا تھا۔

سلمی کامُردہ جسم دالان میں رکھاتھا اور محلّے کی عورتیں اور سلمی کی سہیلیاں اسلمی کامُردہ جسم دالان میں رکھاتھا اور محلّے کی عورتیں اور سلمی کی سہیلیاں اُس کے اِرد کُرد کھری دورہی تھیں۔ بیچ بیچ میں سلمی کی مال کی اونجی چینے ماحول کوچرتی ہوئی سی ہمارے مکان کی کھڑ کیوں سے اندر داخل ہموتی اور تیری طرح میرے کلیجے میں اُتر جاتی تھی۔ میری مال کچھ دیرسلمی کے مُردِہ جسم کے بیاس کھری رہ کر اور اُس کی مال کودلاسہ دے کر گھرلون تھی۔

"موت كے بعد بھى برى خولصورت لگ رہى ہے دہ نو مجھ لگا جيسے اجھى الله كر

مجھے سلام کرے گی اور کہے گی ۔ موسی جی بیں ابھی آتی ہوں۔ چائے آپ کے ساتھ پول گی۔ اُس کی توشادی بھی طے ہورہی تھی سیاں کو ٹیس، ماں اپنی گیلی آئی ہیں ہوئے جیتے ہوئے غسل فانے کی طرف چلی گئی۔ مسل فانے کی طرف چلی گئی۔ مجھے علم تھاکہ سلملی کی شادی طے مہورہی تھی۔ کچھ روز سیملے ہی تر اُسس نے اِس

تحقیق محمالہ مسلمی می شادی طے مہور ہی تھی۔ کچھ روز سیہلے ہی تہ آبس نے بات کا ذکر کریاتھا اور مہت زور سے روئی مجھی تھی۔

"تم آیا کردگے سیاںکوٹ مجھے سے ملنے ؟" اُس نے پوچھاتھا۔ "تم سال کا رتاب سے

"ئم پہلے دہاں جاؤ توسسہی۔" "قمملہ شکی سرکی میں

ر ہاں یہ

"کيول ۽"

"اس كئے كەمىر بے ساتھ دوستى دىكھنے والاشخص اپنى منرليس بدلتا دستا ہے؛ كھر دہ زور سے سنسن تھى اور بولى تھى .

" تُوميري منزل معي بدل جائے گي ؟"

" ہوسکتاہے۔"

"میں تو مہت خوشس ہوں گی اگر میری تنزیل بدل جائے "

اوراب کس انداز سے سلملی نے اپنی منزل بدلی تھی ویامت ہی تو ڈھ ای تعمی

ظالم ہے۔

سلمی جوسارے محلے کی جان ہواکرتی تھی اور آنگن آنگن جس کے قبہ قیم گونجا کرتے تھے اب قبرس کے قبہ قیم گونجا کرتے تھے اب قبرستان میں فائوشس ٹری تھی۔سارے محلے کے ہندواور مسلمان دریائے توی کے کنارے کی اونچی سنگلاخ سطح بروا قع قبرستان میں صفیس باند سفے کھڑے کے چواہ کو دیکھ اور کھ جواب نے اپنے لواحقین کی قبروں کو دیکھ کا انہیں یاد کر دیسے تھے۔

اور کھرسلمی کو قبر میں اُتار دیا گیا اور سب نے ایک ایک مُٹھی گھر کھری مٹی اسکی قبر سرڈوال دی میں نے میں ایک مُٹھی قبر سرڈوالی اور ایک مُٹھی اینے رومال میں باندھ کرجیب میں رکھ لی ہیں نے قبر ستان کی مٹی کیول اس طسے رح محفوظ کر کی تھی اس وقت میں رکھ لی ہیں نے قبر ستان کی مٹی کیول اس طسے رح محفوظ کر کی تھی اس وقت

محجے اس کا کوئی دھیان نہیں آیا تھا۔ سنبھال کردکھ کی تھی بسس۔

ہمجھے اس کا کوئی دھیان نہیں آیا تھا۔ سنبھال کردکھ کی تھی ہے دھیرے دھیرے فیرستان سے با سرنکل کڑ ڈھئی چڑھنے لگے اور سللی کو ماضی کا ایک کر دِ ادسمجھی راپنے اپنے کھروں کولوٹ گئے۔ میں بھی قبرستان کے شکستہ کئی ہے۔ سے باہر نسکلا سیکن ڈھٹی کی طرف نہیں مظرا۔ قبرستان کے باہر دائیں ہاتھ کو مطرکہ یا اور تھوڑی ڈورھا کر کھڑا ہوگیا۔ میں دوسروں کی طرح سلمی کوماضی کردی لہ سندہ کی کاتھ ا

نیچ ڈھلان ہیں مہت دُوری ہوئے دریا اپنے دستے باٹ کو بے عدسمیٹ کرفائٹو کے سے سہج جارہا تھا۔ کئی لوک کناروں ہر کھڑے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جوشام کواپنے اپنے گھروں سے اگر توی کے محفیہ ٹرے بان میں نہاتے تھے اور جاتی دفعہ ڈھئی پر بہت برانے کئے اور جاتی دفعہ ڈھئی پر بہت برانے کئے اور جاتی سے مراحیاں تھے کہرساتھ لے جاتے تھے۔ یہ لوگ کتنے اچھے کھے، برٹر معصوم اور سادہ تھے۔ ذندگی سے مطمئن تھے۔ انہوں نے ذندگی سے ضرورت سے زیادہ امیدیں والبتہ نہیں کی تھیں اس لیے انہیں ما پوسیوں کا سامنا نہیں کرنا بڑا تھا۔ ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے مین چارمیل کا فاصلہ طے کر کے توی کی دست میں باؤں دھنساتے 'اس کے شمنڈ نے پانی میں گھنٹوں کھڑ ۔ در سے اور واپسی پر ڈھٹی کے ئیرانے کنوئیں سے بینے کے لیے تھنڈ اور محت بخش بانی تھی لے جاتے اور واپسی پر ڈھٹی کے ئیرانے کنوئیں سے بینے کے لیے تھنڈ اور درات کو جلنے والی شھنڈی ہوا ) کا آئند لیتے ہوئے والی شھنڈی ہوا ) کا آئند لیتے ہوئے والی شھنڈی کے اپنے تھے۔ اور سے تاہوں کو جلنے والی شھنڈی ہوا ) کا آئند لیتے ہوئے والی شھنڈی کے سے تھے۔ اور ہوئے تھے۔ اور ہوئے تاہوں کو جلنے والی شھنڈی ہوا ) کا آئند لیتے ہوئے والی شھنڈی کے کو تھے۔ اور ہوئے تاہوں کو جلنے والی شھنڈی ہوا ) کا آئند لیتے ہوئے والی شھنڈی کو تھے۔ اور کو تاہوں کو جلنے والی شھنڈی ہوئے کھی ا

آن دنوں میرے ذہن بر کھی کا مہت تیزنشہ تھا۔ بعد میں تو وہ نشہ جب اُترا تو خمار بھی نہیں جھوڑا کہا۔ اُن دنوں میں جیسے سولیک خمار بھی نہیں جھوڑا کہا۔ اُن دنوں میں جیسے سولیک کمنٹرل میں کچی سی خلے سے ننگے یاوئ ہرٹرگراؤنڈ کے سامنے والے زمبرالبنور مندر مانا تھا۔ شوجی اور یا روتی کی بری سندر مُورتیوں ہر بھول اور بیل ہی چرط صابا مندر میانا در مہدت بڑے سیاوا در مہدت بڑے نہوایا تھا۔ یہندر مہدت برس بہلے مہارا جہ رندیس نے نسمی دالتا تھا اور سے مراس کی بریکر ماکر تا تھا۔ یہندر مہدت برس بہلے مہارا جہ رندیس نے نسمی کے بنوایا تھا۔ ایک طوفانی داست بیس اس مندر برب بھی ۔ جوشیو لینگ میں ایک بہت بڑی دراڈ جھوڑ گئی تھی۔ اس دراڈ کا ایک موجود تھا۔ اور میں ہرصبے اس دراڈ کے نیشان کو ایک بار

تَشْرُورهِ عِنْ النّها مِنْ اللّه اللّه الله مَعْظِيمِ دَوَارُول مِسْ بَرِى النّسِيت مِنْ - دَرَارُين مُحِظِيم مى كسى ندكسى عادِثْ كى باد دلاتى بين اور مين عادِثُول كوانسان زندگى مين برى البميت ديتا بهون - انسان كادنيا بين أنا بذات خود تعفی توايك مهمت برا عاد ترسيم ـ

اُن دنوں میں ہراتوارکوتوی کو بار کرکے 'باہمو کے قلعے میں استھابیت مہاکالی کے درشن کو بھی جا تاتھا اور ایک آدھ بار میں نے دلوی پر جھلا دسکری کا بچہ اسمی حرصا باتھا۔ بڑی اسٹی کی اگر تا تھا میں ' بہاکالی گائن دنوں۔ رام کیشن حوششی جو حکمت بھی کرتا تھا اور ہندہ کو سنت تھا۔ دہ بھی مہاکالی کا بٹرا اُیا سکتھا۔ تھا اور ہندہ بھی اور وہ ہمیت ہمیں اس نے مجھے ایک بار بیرتا باتھا کہ مہاکالی بیری اِشٹ دلوی تھی اور وہ ہمیت ہمیں اس کی ارادھ تا ضرور کیا کروں۔ اُن دنوں میں واقع میں کہا کالی کو بہرت مانتا تھا۔ مہاکالی کو بہرت مانتا تھا۔

سیس جب کہمی توی یادکر کے بائروکے قلعے کی طرف جاتا تھا 'میری نظریں ہمیشہ بائیں طرف کی سہاڑی ہرائی سے سندر کی طرف اسٹھ جاتی سخصیں۔ وہ مہا مایا کا مندر تھا۔ اور ہمیت بُرا ناسھا۔ ہیں نے کئی بارسو چاکہ کسی اتواد کو 'بائروکے قلع میں مہاکالی کے درشنوں کے بعد' مہا مایا کے مندر کو بھی د بیکھنے جاؤں لیکن جانہ ہس سکا۔ ایک توریک بائمروکے قلع میں اِنٹی دیر بہو جاتی تھی کہ بھُوکے سبٹ کہیں اور جانے کی ہم اور میں مہاکالی کی پُوجا کے لیے فالی ہیں یہ نہوں کے میں اور جانے کی ہم اور میں مہاڑی سے اُترکز راستے میں ایک مہمت بڑا نالہ بڑتا تھا اور اسس کے بور میر دوسری ہو ہاڑی جائے گا ہم اور میں مہاڑی سے اُترکز راستے میں ایک فاصلہ طے کرنا ہوتا تھا۔ دوسری وجہ رہم کی دوسری ہم اور کی سیا۔ در میان میں مہمت گھن میں کا خاصلہ طے کرنا ہوتا تھا۔ دہ سال کے مندر تک جانے دار تھا ڈیول سے اُن پڑا اُوٹر کھا بڑتھا اور کا نے دار تھا ڈیول سے اُن پڑا اُن ہر کھا بڑتھا اور کا نے دار تھا ڈیول سے اُن پڑا اُن ہر کھا بڑتھا اور کا نے دار تھا ڈیول سے اُن پڑا اُن ہو اُن کو بارکرتے سندان ہوتا تھا۔ اس لئے دہا ما یا کے مندر تک نہ بہو ہے سکا۔ صرف توی کو بارکرتے سندان ہوتا تھا۔ اس دی تھا ہی رہا۔

ایک بارجب میں بائم کے قلعہ میں گیا او مہاکالی کے مندر کے پیجاری نے کہاکہ محجے مہاری کے مندر کے پیجاری نے کہاکہ محجے مہامایا کے مندر فہر ورجانا چاہئے اکیونکہ اس دن وہاں ایک مہمت ہم است کہاکہ محجے مہانا وہاں آئے ہمو نے تھے رہے اری کی بات محاادد ایک مہمت ہی ہیں ہوئے مہونے مہانا وہاں آئے ہمو نے تھے رہے اری کی بات

مندرکے اندر ماکر ماتھا ٹیکا اور کھیر باہر آگر سہاڑی کی ایک طرف کھڑے تیجے ہوئے دریا اور سامنے سہاڑی بریسے جوں شہر کو دیکھتا رہا جسے صدیوں ہملے دہا داحب مامبولوچن نے بسایا تھا۔ وہ بڑاسا بھرجسے وہ نوی سے اپنے کندھے براضھا کر لایا تھا۔ اُج مجھی محلہ کالی جن میں موجود ہے اور لوگ ہر منگل وار کو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی بتھر کے نام سے محلے کا نام بھی کالی جتی بڑاتھا او داسی محلے میں سہت برسوں تک جوں کے دا جاؤں کے محل مھی دسے تھے۔ سہبت بعد میں وہ بہاں سے داجہ کی منڈی میں منتقل مہوئے تھے۔ اُس بہاڑی بر کھڑے ہوکر میں اُس قبرستان کو مھی دسکھی اور جہاں سلی کی قربر موسیقے کے بھولوں کا موسم ہوتا تھا تو ہوئے تھے۔ اُس کی قبر بر موسیقے کے بھولوں کا موسم ہوتا تھا تو اس کی قبر بر موسیقے کے بھول سہبت بیند تھے۔ اُس کی قبر بر موسیقے کے بھول سہبت بیند تھے۔ اُس کی قبر بر موسیقے کے بھول سہبت ابند تھے۔ اُس کی میں۔ اور ال کی خوشب ہوسی بیاد کی شکندھ ہوا کرتی تھی، جوسلی اور میں میں میں میں میں میں موسیقی اور سے میں بیاد کی شکندھ ہوا کرتی تھی، جوسلی اور میں میں ورسی بیاد کی شکندھ ہوا کرتی تھی، جوسلی اور میں میں ورسی بیاد کی شکندھ ہوا کرتی تھی، جوسلی اور میں میں میں میں دلاتی دستی تھی۔ اور اس خوشب ہو میں بیاد کی شکندھ ہوا کرتی تھی، جوسلی اور میں میں دلاتی دستی تھی۔ اور اس دلاتی دستی تھی۔ اسے اس دلاتی دستی تھی۔ اس میں دلاتی دستی تھی۔ اس میں دلاتی دستی تھی۔ اس میں دلاتی دستی تھی۔

احساس دلانی رہتی تھی۔ میں سب سے الگ تھلگ کھڑا مہریت دمیسلملی کے لیے روتا رہا۔ اچانک میر ہے کندھے ہر ما تھور کھی ریا تھا کسی نے ۔میں نے پلے کر دیکھیا بی تو وہی مہاتماتھے۔

"مجنثاراتوساببت ببونے والاسمے بیٹا۔ کچھ کھالو،

بہت ِمِنتا سے تمہار سے من میں ؟" "حبس کے لیے چنتا کررسے ہووہ توان سیاوک سے مکت ہودی ہے۔اُسے کچھ "آب کو کیسے پترسے مہاراج ؟" "لبس سے موہ مایا کو تھوڑد و" ميرى أنكفير تحفير حفيلك ثربس "ميرى تورُنيا ہى أَجْرُكْتى بىتے، مهاتماجى ي م نگراور گاؤن ادرسنسار ایسے ہی اُجڑتے ہیں ۔ حس سہاڑی برتم اِس سے کھرے ہو' نتابدیوں پہلے بیہاں ایک وشال نگر شھا۔ را جا کے اسیم موہ کے کارن اُجڑگ کے ایک دِن اسی لیے موہ کواوسٹ یہ ہی تیا گنا چاہئے۔ سنوگے اِس بحرکی کہان؟'' "جي ساراج-" " تو تجهند اراسایت بهونے پیسناوک گا مہا مایا دیوی کے بھنڈارے کے ضم مونے کے بعد مہاتمانے جو کہانی سنائی وہ اسس جس میهاری مرمهامایا کا مندر سے اور حبال اب مبہت ہی گھنا جنگل سے ، و ہال کوئی دوبزارسال بہلے مبرت بڑاسشہ آبادتھا جس کا نام دھارانگری تھا۔ سیشہر با بھو کے قلع كے بالكل سامنے تھا۔ كيشسرايك بهت بولناك زلزكے كے بعد ايكدم كھنڈر بن كياتھا۔ میہاں کے داجر کا نام و کرماجیت شھا' اور مہاتما کے کہنے کے مطابق' مہاکوی کالی داسس دھارانگری ہی کارہنے والاتھا۔ و کرماجیت کے زمانے میں اس شہر کی سہرے می سہرے تھی۔ وكرماجيت كى موت كے بعداس كابدالكرى بربديها جونهايت كمرور اورعيك شس تھا۔

دھارا نگری کاسٹ ہردھیرے دھیرے اپنی خوشکالی کھونے لگا۔سیاں تک کرعایا کے

وہ لوگ جو وکرما جیت کے سرے وفا دار تھے اس کے بیٹے کے روشتے اورسلوک سے

بریشان ہوکرسسہ کو چھوڑنے لگے۔ وکرماجیت کے زمانے کامکھینتری اس کے بلیٹے کا

کھی تحقیمتری تھا۔ لیکن تقیقت تیکھی کہ راجہ اُس سے کبھی دائے تنہیں لیتا تھا۔
اور نہی اسس کی کوئ بات مانتا تھا۔ مکھیمتری نے جب بیدد کھا کہ شہر کے ایجھے اچھے الکہ شہر تھوٹر نے لئے تھے۔ تواس نے راجہ کو سمجھانے کی کو ششر تھوٹر نے کئے تھا تس راج نے اسے اپنی توبین سمجھاا ور کھیمتری کو اپنی سلطنت سے نکل جانے کا محکم دیدیا۔
نے اُسے اپنی توبین سمجھاا ور کھیمتری کو اپنی سلطنت سے نکل جانے کا محکم دیدیا۔
مگھیمتری نے ایک بار مجھ اپنی بات دوسرائی اور کہا کہ اگر راجہ نے اپنارویہ نہ بدلا تو دھا دانگری نشرے ہوجائے گی۔ یہ سنکہ راجہ کو طیش آگیا اور اُس نے اپنے محکمیمتری کو قتل کردینے کا تکم دیا اور اُس کی اکلوتی بدیلی کو زبر دستی اپنے تھی سے اُل لیا۔ کہتے ہیں کہ محکمیہ نشری کے قتل کے بعد آ دھی رات کو بڑا سمجھانگ کے درمیان صوف برباد ہوگیا۔ سموائے کہنے داکھی نہیں بجا۔ دھا دانگری کے اُحبر میں بوئے مندر کے کھی تھی بین بدل گئے اور اُس جنگل کے درمیان صوف بہاما یا کا مندر 'دھا دانگری کے اُحبر کی گواہی دیتا رہا۔ اور کچھے تھی نہیں بچا تھا اِسنے بڑے و

کوئی ایک ہزاد سال بعد مہادا مہ رنبیر نکھ دیاست جموں وکشمیر کی گذی ہیں۔

بیٹھا۔ وہ بڑا دھم کرم والا ادمی تھا اور دھرم استھانوں کو سہت مانتا تھا۔ کہتے ہیں کہ

ایک بار دہادا ہے زنبیر نکھ سہت سخت بیاد ہو گیا۔ ہرطرح کاعلاج کیا گیا لیکن دِن بدِن

اس کی ھالت بھڑتی تئی۔ ایک راست خواب ہیں اسے دہامایا دلوی نظر آئی اور اس نے

مہادا ہے سے کہا کہ وہ اس کے کھنڈر بنے مندر کی ضرور مست کرائے۔ مندر کی مرمت

کے بعد وہ بالکل تندرست ہموجائے گا۔ مہادا جہنے مندر کو از سرنوتو کر کرانا سروع کردیا

اور اس کی بیادی دِھے سے دِھے ہے کم ہونے لئے ۔ مندر کی مرمت ختم ہموتے ہی مہادا ہے

بالکل تندرست ہموگیا۔ نو دا تروں کے دن آئے تو دہادا جہا ہے شاہی فاندان کے

ساتھ دہاما یا کے مندر میں ھافر ہموا۔ وہاں اس دن سے اس مندر کی ما نتا بڑھے سے

کنتیا وُں کے باوُں دھو کر ان کی پُوجا کی۔ بس اس دن سے اس مندر کی ما نتا بڑھے نے

کی اور لوگ دُور دُور سے آگر منت ہی ماننے لگے۔۔۔۔

کمان سُنانے کے بعد مہا تا انے کہا۔

تم تھی اپنے لیے کوئی منت مان لو تنمہارے ماتھے کو دیجھکر لگتا ہے تم

جيون ميں برايش ملے گا."

"يَشْ ابِ كَيْنْ تودِدهي كے ہاتھ ميں سے ميں كيا منت مانوں مہاراج ؟"

"تمہاری اپنی اِچھاہے۔"

امزباتھ کی یا تراسے ہوٹ کئر مجھنڈ اداکرنے والے بہاتیا سے دھادانگری کی کہانی سننے کے نبد جب میں ایکدم اکیلا کھنے جنگل میں اُو بڑکھا بڑ دا ستے برطی د ہاتھا اور موج کھی میری طرح ' دن کا سفر طے کر کے اپنی اُرام گاہ کی طرف ہوٹ دہاتھا' توہم نے اپنے ایس شہر کی کہانی تھوں گا جسے صدیوں پہلے اُرام بھا میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن میں اپنے اس شہر کی کہانی تھوں گا جسے صدیوں پہلے دام ہوا میں ہوجی نے دھا دانگری کے خوبھورت شہر کی ٹنیا در کھی تھی جو برسوں بعد راحہ وکر ماجیت نے دھا دانگری کے خوبھورت شہر کی ٹنیا در کھی تھی جو برسوں بعد رات کی دات میں کھنڈر مہر کی بہوئی تشمیر کی حسین وادی سے جوڑوں گا' جہاں جا کہ مہادا ہوگا ہے۔

عوام میں کام کرنے کی بات میں اُن دنوں سوچتار ہتا تھا کیونکہ میرے کئی اور دوست کھی ایساہی سوچ رہے تھے۔ اور فیوڈل اِزم کے فلاف لڑنے کا ادادہ کر رہے تھے۔ اور فیوڈل اِزم کے فلاف لڑنے کا ادادہ کر رہے تھے۔ اور فیوڈل اِزم کے فلاف لڑنے کے ادادہ کر رہے تھے۔ کیے اس کہانی کو لکھنے میں۔ اِتنے بہرس لگ گئے مجھے اس کہانی کو لکھنے میں اس سے بہلے لکھتا تو وہ جا ہے تھے۔ کھے ۔ لکھتا تو وہ یہ یہ کہاں موجود تھے، تو کھر میری وہ بات بھی تاریخ نے ہم براب عیاں کئے ہیں، وہ بہلے کہاں موجود تھے، تو کھر میری وہ بات بھی تاریخ نے ہم براب عیاں کئے ہیں، وہ بہلے کہاں موجود تھے، تو کھر میری وہ بات بھی قوایک دم مختلف ہوتی وہ بات بھی تو ایس کہانی میں بیان کرنے کی کوششش کی ہے۔ موالات کے ساتھ ساتھ کہانی تھی تو برلتی رہتی ہے اور امس کو کہنے کا انداز تھی تو برلتی رہتی ہے اور امس کو کہنے کا انداز تھی تو برلتی رہتی ہے۔ در امس کو کہنے کا انداز تھی تو برلتی رہتی ہے۔ در امس کو کہنے کا انداز تھی تو برلتی رہتی ہے۔

رہتا ہے۔ اگرمیں ناول کے صفحات میں الفاظ کی مردسے اپنی بات پوری طرح سے نہیں کہ ہسکا تواپ میر سے مہونٹوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے جائیے۔ میں اپنی بات اب تھی کہے جارہا ہوں اور اسکرہ تھی کہتا رہوں گا' جیب تک کہ جسم وزبان کی وہ کیفیت رہے گی' جس کا اظہار فیض احمد فیض نے اپنی نظم لول' کے ان معروں مدی کی تد

میں کیاستے۔

بول کو کب آزاد ہیں تیرے بول نربان اب تک تیری ہے بول کر سیج زندہ ہے اب تک بول موکھیر کہنا ہے کہہ لے

کشمیری لالے ذاکر مرجئوری <del>الاوا</del>ئہ

۳۹۷ یسیکٹر مہم می اسے چنڈی کٹرفد

وه درمنان بابنی کی بیشی تھی۔ اس کا نام وُون تھا۔ وُون سٹیری زبان میں چاندکو کہتے ہیں۔ حبۃ خاتون کو بھی تو دُونی کہرکر کیا را جا تا تھا کیونکہ وہ چاند کی طرح خوبھورت تھی اور اُس کی شاعری پُور نیما کی چاندنی کی طرح نرمل ، پوترا ور زندگی بخشش تھی اور چاندنی کی طرح ہی اس کی شاعری کی خوست بوشمیر کی حمین وادمی میں چاروں طرف چھیلی ہوئی تھی۔ اِسی خوست بویس شرا بور ہو کر توسٹ ہزادہ پوسے شاہ چک اس کی تلاش میں سرگر دان اس حسین وادمی میں پہنچا تھا۔

یدان دنوں کی بات ہے جب حالات کا متوری میری زندگی کے آسمان میں نصف النہار پر کھا ادراس کی تمازت سے سارا ما تول شلگ را کھا ۔گھر والوں سے میرا قبگر ا ہو کیا کھا اس لیے کہ اکھیں میری حالا دوگرہ سرکاری اعلی ملازمت میں کتھے ادر میں دوگرہ فرو ڈورم کے فلا فراخت میں کتھے ادر میں دوگرہ فرو ڈورم کے خلا ف بولتا کبی کھا اور لکھتا بھی کتھا ۔ سوال کتی قسم کے بچھو تے کرنے کا کھا جس کے لیے میں کسی قیمت پرتیار نہیں کتھا ۔ اورانہی دنوں میری سیاسی سرگرمیوں کی وجسے ایک لوگی جس کا نام موسیل ڈوگرہ کھا ، میرے کو نظیک میں اُن کتھی ۔ وہ ایک بولے او نیجے گھرکی اکمیل لوگری جس کا نام موسیل ڈوگرہ کتھا ، میرے کو نظیک میں اُن کتھی ۔ وہ ایک بولے او نیجے گھرکی اکمیل اور تعلیم یا فنہ لوگری کتھی ۔ آس کے گھر میں پر دہ اس اس نہ کہا کتھا کہ اس موسید چا در میں اس طرح ڈوھک کر کہ دیکھنے والے کتھی ۔ اگر میں کتھیں ہی نظر آتی کتھیں ، جو آتی نو بھورت کتھیں کہ علنے والا اپنی مرض کے مطابق کھی کھا ۔ کو موب اس کی آنکھیں ہی نہ ہو ایک بر کہا کتھا ۔ میں نے ایک بارشیل ڈوگرہ سے کہا بھی کھا ۔ کھیک انداز سے گھنگ کو کہی ہمت نہیں ہوتی یہ ۔ مطابق " میں ہوتے کہا کہی بندھ جاتی ہیں ہوتی یہ سے جا روں کی بری ماں سے بات کرتے ہوتے یہ میشن نے بولے نے رور سے قہقہ دلگا یا تھا اپنی بات کہنے کے بعد۔ " میں نویوں سے اس کو باس جاتی ہی باس جاتی تو ہوتے ۔ میں خوال کے کر تمہاری ماں کے باس جاتی توں تو ۔ " میں خوال کی بات درمیان میں ہی ویوزل لے کر تمہاری ماں کے باس جاتی توں تو ۔ " میں جات کرتے ہوتے یہ بیش کے باس جاتی توں تو ۔ " میں بی کا حد ۔ " میں بی کا حد دی اس کے باس جاتی توں تو ۔ " میں بی کا حد دی اس کے باس جاتی توں تو ۔ " کہنے کے بعد ۔ اس میں دی کہا ہوں کی اور کہا ۔ اس کے باس جاتی کرتے ہوتے یہ میں کا دور کی کو دی اور کہا ہوں کی اور کہا ۔ اس کے باس جاتی کرتے ہوتے کی کو کور کی کور کہا ہوں کی اور کہا ۔ اس کے باس جاتی کرتے ہوتے کی بیا کہا کہا کی کور کہا ہی کی کی کور کہا ہی کی دی اور کہا ۔ اس کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی ک

"اس کی نوبت نہیں آئے گی " "کیوں ہو"

اس لیے کہ وہ ہرواوزل میے ایول پر ہی ری جیکٹ ہوجائے گا ."

" الرعماية ليول برمنظور وكيا تو ؟ ١٠

" تو بھوا کھے کے لیول برکٹ جائے گا۔"

"أَ كُ كُلِيول مع تمهاري مُرادكيا عهد ؟"

" میری ان کا در بازجهان هرکسی فر با دی کی دسانی ممکن نهیں ."

یشیل اتنی زور سے بنسی کھی اور اس کے گور سے گورسے گالوں پر اس شدّت کی بنبی سے ا لہو کی شرخی اتنی گیری ہوگئی کھی کرمیں فورگیا تھا ۔

ا تناتوين اس سم كلي نهين في رائعا كبهي، حب مير مصحت كيروالدا بني رعب دارا واز مِن أو يقض كق كسيء أن وي في الك جليمين كي كني مرى تقريركى جوراورث مركار كوججوا في كقي و ہ کھیک تقی یا غلط کا اور میر ہے" کھیک" کینے براہو کی ایسی ہی شرحیٰ کے ڈور سے مب رہے والد کی آنکھوں میں براجاتے تھے اور میں ان کی تاب زلا کر کھرسے سے اہرنگل آپاکر تا تھا بیکن لہو کی سُر تی کے ان لان لال فروروں کوسٹیل کے گوہے گالیں برنہواتے ہوئے دیکھ کرمیں قررتومنر درگیا بخالیکن کم سے سے ا ہزئیں بھاگ سکا تھا ۔ کیونکہ میری اورشیل کی گفت گوا یک بند کمرہے میں نہیں ہورہی کئی الملہ دریا نے توی کے اس بہت بڑا نے میں پر کوڑے اوی کے سرخ سرخ یا فی کو دیکھتے ہوتے ہورہی کقی اجس نے اینے اندرہ انے کتنی کھر کھری جٹالوں کی مرخ مٹی جذب کر لی تقی اور اپنے کناروں سے دوربیے کتنے ہی گاؤں کو ڈبودیا تھا. اباس کی کو توز کرنیا میں بنا دیا گیاہے اوراب توی کے یا فاکوئی ملہوں برکاف کرواس کی طغیا فاکی شدت کو کم کر دیا گیاہے راب دریا تے توی کا یان برسات کے دنوں میں اتسنے گا وَں کوعز ق نہیں کرسکتا ' جننے کہ و ہان دنوں کیا کرتا تھا ' جن دنوں کی اِ ت میں کرد إبون اور به بات مبهت دن بُرانی ہے۔ شاید یہی کارن ہوگامیر ہے اس زمنی روغل کا ، تومیری شخصیت کا حصرین جیکا ہے کہ حب میر ہے سامنے کوئی مسلما کھ کھڑا ہوتا ہے یاکوئی جیلنج آ جا تا ہے تومیں فورکر کھا گتانہیں اس کا پوری سمت سے مقالمہ کرتا ہوں و بنا ارجیت کا خیال کیے۔ لکین شیل کی ماں کے دریا رمیں پہش ہونے کا جیلنج بڑا ہمّت آ زمامتھا ۔ شاپر میں اسس بہت بروی حولی ہیں ابہت وسیع کمرہے کے عین ورمیان اکسیلاکھودااس چیلنج کا سے منا

يزكر سكتاا وربارجاتا به

سین شیل ڈوگرہ بڑی باہمت رولی تھی۔ وہ بھی اپنے لیول پرایک جنگ روہ ہی اور اس جنگ ہیں سے دوسرے کوسٹریک کرنا نہیں چا ہمتی تھی۔ وہ اپنی جنگ اکیلے ہی لوے گی۔ بارے گی تومیدان سے لوٹ کر شہیں آئے گی وہ بی کھیت ہو جائے گئ جیستے گی تو باہو کے قلعے کی کالی دادی کے سامنے مجھک کراس کا احسان مانے گی اور برشا دیے کو فق کے جند سے کو لیدے کراس کے جراف میں ڈال دیے گی اور با تہو کے بہا وہ کی ڈھلان سے اُترکر واپس جی جائے گی۔ ڈوگرہ راج ہرفتی کے بعدایسے ہی تو کیا کرتے تھے۔ وہ تو خیر بجروں کی بلی بھی چرا ھا یا کرتے تھے۔ لیکن اُسے تو بلی جرا ھا ایکر تے تھے الیکن اُسے تو بلی جرا ھا نے ہیں آستھا نہیں کھی۔ جو کھو وہ کی بہت آستھا کھی کھی آس ہیں ، مجھ سے دوستی ہوجا نے کے بعد دہ کھی ختم ہوگئی کھی۔

نشیل نے اپنی جنگ اکیلے ہی لوی اور حب جیت کر با ہو پہا ڈسے اُٹر کرمیر سے پاس اُسی آ تو ہڑی طرح بانپ رہی تھی ۔ اس کے گور سے گالوں پرلہو کی سُرخی پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگئ تھی کیونکروہ دُصوب میں جل کرا تی تھی اور بے حد تعلی اور ٹونی ہوتی تھی ۔

ا در کھراس نے اپنا دُھوپ سے تبتا ہوا چہرہ میرے سینے سے رگا دیا تھا اور ایکدم کھیجھک پڑسی کھی ۔

"ا بہم تہیں فریا دی بن کرمیری ماں کے دربار میں حاضر ہونے کی حزورت نہیں ۔'' میں نے رشیل کو اور زیا دہ کس لیا تھا اپنی بانہوں ہیں ۔

" مجھے معلوم ہے تم فرا دنہیں کر سکتے صرف جنگ کرسکتے ہو۔ میں نے تمہاری جنگ کھی لوٹ لی ہے !

میں نے شیل کے بیسے سے تھیگے ہوتے بالوں پرا بنا چہرہ فمکا دیا۔

"بين تم سيستا دى كردىي مون ي

ا ورکھرشیل میرہے باز قوں سے کھسک کر فرش پر بے سُدھ گر پڑی ا در ہیں دیر تک اس کے چیرے پر کھنڈ ہے یاتی کے تھینٹے مار تا ر با۔

دس دن کے بعد ہاری شا دی ہوگئی۔

شادی پربہت ہنگام ہوا۔ کچھیرے گھروالوں کی طرف سے ۔ کچھٹیل کے گھروالوں کی طرف سے ۔اس کے گھروالوں کی طرف سے تو ہنگامہ اتنا شدید تھاکہ وہ ہم دونوں کومردادینا چاہتے تھے۔ شیل ہی کی ایک دوست نے ہیں بناہ دی اور ہم پانچ روز تک اکھنور کی ایک بڑا تی سی حویلی بیں براے دستے می حویلی سے تکل کر چنا ب کے دریا تک کو و سی مفتی نہیں جا سکا تھا اور ات بھراس کی شوکتی ہوئی لہروں کی جا سکا تھا اور دات بھراس کی شوکتی ہوئی لہروں کی آوازیں گھروں پر دستک دستی رہتی تھیں۔ دریا قال سے میر سے عشق کی ایک الگ داستان ہے۔ میں نے طوفانوں کے کواڑوں پر خود بھی توکئی بار دستکیں دی ہیں۔

میرے دوستوں نے اپنی ما توں کے زبور چراکرا درا پنے باپوں کی جیببی ٹول کرکا فی رفر اکھٹی کرلی اور سم دولوں کو ترغیب دی کرا گفتور کی ایک پڑا فی اور سیلن کی ماری حویلی میں قسید جھکتنے کے بجائے سرینگر چلے جائیں اور وہاں کسی ہا وس بوٹ میں کھا کھ سے رہیں ۔ یہ صروری تو نہیں کہ ہا توس بوٹ میں کھا کھ سے رہیں ۔ یہ صروری تو نہیں کہ ہا توس بوٹ میں مسلنے تھے اور ان کے مالکوں نہیں کہ ہا توس بوٹ میں سے ہتک آمیز سلوک کرنے کی جرائے کرسکتے تھے ۔ چنا نچر شیل اور میں وستوں کی جرائے کرسکتے تھے ۔ چنا نچر شیل اور میں وستوں کی جرائے کی جرائے کرسکتے تھے ۔ چنا نچر شیل اور میں تو اس کی جوائے کے بیدروا نہ ہو گئے یشیل کے پاس وہ رفتیں تھیں جوائس کی سہیدیوں نے چڑا کر اس کے جوالے کی تھیں اور میری جیب میں میرے دوستوں کی چڑا تی ہوئی رفتیں تھیں ۔

عشق کے دو چور ، پوری کے مال پرعیش کر نے سرینگر پہنچ گئے تھے۔

ہمارے ایک پارٹی ورکر دوست بیٹراحد نے ہمیں رمفان ہو پانی کا ایک چوٹا سا اور ایس کو اے پر لے دیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھاکہ جب ہما را چوری کا مال ختم ہو واسے تو ہم جوّں لوٹ آئیں کرائے پر لے دیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھاکہ جب ہما را چوری کا مال ختم ہو واسے تو ہم جوّں لوٹ آئیں شب تک ہنگا ہے تھفنڈ ہے پڑ مائیں گے اور چنا ب کی شوکتی ہو تی ہم ہر ہی ہاری ملاقات اس کی پڑی وست وستک و بنا تھی چھوڑ چکی ہوں گی۔ در مضان ہو پانچی تھی وہ ہر وقت سے ہوتی کھی ۔ دُون نو دس برس کی ایک نازک می گوری چی ، نہایت ہی خوبصورت لوٹ کی ۔ وہ ہر وقت سکراتی رہتی تھی اور جب ذراز ورسے نہتی تھی گواس کے دونوں کورے گورے گورے گلان گالوں پی چھوٹے چھوٹے گڑھ مے پڑ جانے تھے ۔ گر دھوں کے کا رن تو وہ اور کبی زیا وہ خوبصورت کی گلان گالوں پی چھوٹے گڑھ مے پڑ جاتے تھے ۔ گر دھوں کے کا رن تو وہ اور کبی زیا وہ خوبصورت اور صاحب ہما در کہ کر ہم نیا ہو کہ کر اسے داروں کو میم صاحب اور صاحب ہما در کہ کر ہم نیا کرتے تھے۔ و نگی کراتے دار خوش ہوکر اکھیں نے شن کھی دے دیا کرتے تھے اور ان سے زیا وہ کام بھی لیا کرتے تھے۔ دُون کی ماں اکر بہار ہمی تھی اس لیے وہ کرتے تھے اور ان سے زیا وہ کام بھی لیا کرتے تھے۔ دُون کی ماں اکر بہار ہمی تھی اس لیے وہ کوت سے بوٹ کی مدر کرتی تھی ۔ دُون کی مدر کرتی تھی ۔ دُون کی اس ایک میں دیا کہ کہ کی ایک طرب کرتی تھی ۔ دُون کی مدر کرتی تھی ۔ دُون کی س ایک میں دیا کہ کی س ایک کرتے کھی ۔ دُون کی میں ایک کرتے کھی ۔ دُون کی میں کہ کہ کرکرتی تھی ۔ دُون کس ایک کرتی کھی ۔ دُون کس ایک کیون کی کی ۔ دُون کس ایک کرتے کھی ۔ دُون کس ایک کرتی کھی ۔ دُون کس ایک کی کون کی کی کے کہ کون کھی ۔ دُون کس ایک کرتی کھی ۔ دُون کس ایک کھی کھی ۔ دُون کس ایک کرتی کھی ۔ دُون کی کی کون کون کی کھی کھی کھی کے دون کی کھی کے دون کی کھی کے دون کی کھی کے دون کی کی کی کھی کھی کھی کے دون کی کھی کے دون کی کی کی کھی کے دون کی کی کون کی کھی کے دون کی کھی کے دون کی کی کھی کے دون کی کی کھی کے دون کی کی کون کی کھی کیا کی کھی کھی کے دون کی کی کھی کے دون کی کھی کے دون کی

سے دمعنان ہوگی اسے نمینٹ کھی اور اپنی ذمہ داری برطمی خوش اسلوبی سے بیجا تی گھی۔
پہلے ہی دن ذون نے جس طرح سے جاری دیچھ بھال کا کام 'اپ خو ذمہ لیا 'اس سے
سٹیل اور میں دولوں بے حدمتا ٹر ہوتے ۔ اپنی عا دت اور پر وفیشنل ٹریننگ کے مطابق اس
نے جب بہلی بارشیل کومیم صاحب کہر کر مخاطب کیا تو مجھے سنسی آگئی ۔ کہنا تو بیں چا ہتا تھا کہ
وہ اسے میم صاحب کی جگہ" جورتی صاحب 'کہے لیکن شیل نے اسے خود ہی لوگ دیا تھا۔
" میں میم نہیں ہوں ذون رمیمیں تو ولایت میں ہوتی ہیں ۔ میں تو اسی ریاست کی رہنے
دالی ہوں یہ

" توآب كوكياكبر كرر بكاراكرون ؟"

" تم مجھے آپاکہاکرو میں توئمہاری بڑی بہن ہوں مہاری کو فی بڑی بہن ہے ؟"

"جي نهيل ڀ"

" تواج سے میں ہی تہاری بڑی بہن ہوں "

یہ کہ کرشیل نے اُ سے ا بنے ساتھ چٹا لیا اور ذُون ایکدم کھلکھلااُ کھی ۔ اس کے دو نوں گالوں پر دوجھونی جھونی جھیلیں اُ بھرا تیں ، جن میں معصوم تمنا وُں کی مرُ غابیاں تیرر ہی کھیں اور اینے گیلے نبھوں کو کھراکھور کھورار ہی کھیں ۔

"ا دراً ب كوكياكم كركيكاراكرون ع" ذُون في محص مخاطب كيا -

" برورصاحب ؟" ين في جواب ويا-

"اس بے چاری سے تو ہذاق زکرو،" بشیل نے ٹوک دیا۔

"أ تى ايم سورى ي

"مينشن ناك سر؛ ذُون فيك سي بول أكفي ر

رشیل اور میں دولوں زور سے منسے لگے۔ فرنگوں کے ساتھ ہا قس بوٹ میں گفتگو کرنے سے ڈون اتنی انگریزی توسیکھ ہی گئی تھی۔ فرنگی ٹورسٹ اکٹران کے ہا وسس بوٹ کوکراتے پر لیتے رہتے تھے۔

" تمتہا راکوئی بڑا کھائی ہے ؟ "

" نہیں جی "

" توتم مجهمين بنابر ابهائي مان لوا ور مجه كهائي صاحب كبركرمي مخاطب كياكرو!

```
". تي ا قيطا ـ"
 " تمبار سے تومز ہے ہو گئے وُ وَن ربولی بہن اوربوا کھا تی مفت میں مل گئے تنہیں !
                                      "أب كے كبى تومز ہے ہيں يا وہ بولى _
                          " سم فے اپنی اتنی اچھی آ پاکھی توآپ کو دیدی ہے !"
                                            "ا سے تو میں کھ گاکرلایا ہوں ۔"
                          "ار سے ایکفیں سواتے ہذاتی کے کھی تونہیں اتا "
                                                     " پيار نجعي توآتا ہے ."
                                      " خاك أتا م ي إسلى في جواب ديار
                                    " ذُون كو جالينے دو يجرنبيوں گائم سے "
                                         "أب مرى أيا سے فيكرد اكروكے ،"
                     "سب مردابنی بیویوں سے مرف قبلگرا اس کرتے ہیں کیا ہ"
                            " تمبارا آبا مبی تفکر اکر اجتمهاری ال سے ہ"
                        "ببت كرتا ج كمهى كمهى توبييك كمى ديتا ہے أسے."
                                                             " سيج ذُون ؟"
                                                                ", إآراء"
" آج گفرهاکراین مال سے کہد دینا اب رمضان جوا سے بھی تھاکوانہیں کرے گا ."
                                                                "کیوں ہے"
 "بس كبر جوديا يم ابنى ال سے كبد دينا ريس نے و ون كوابن طرف كھينچة ہوتے كما ين
                                        " يركيسے ہوكتا ہے كھا فى صاحب ؟"
                                                      " ايسا ہي ہو گا ذُو بي ."
               "اگر چھکوانہیں ہوااورمیری ال کو مانہیں پڑی تووہ مرجاتے گی "
                                                        "مرکیے جاتے گی ؟"
```

" وہ تو هرف ارکھا نے کے لیے ہی زنرہ ہے آپا میری امال کے ساتھ کی سبھی عوری مرف ارکھانے کے لیے ہی زندہ ہیں ؛

" تم کھیک کہرہی ہو ووں میری اپنی ماں کے زندہ رہنے کا کھی بہی داز ہے۔ ہارے منک کی زیادہ ترعورتوں کے لمبی عرتک زندہ رہ بسنے کابس یہی ایک راز ہے۔ مار کھا و اور گھروا لے کے یاؤں دبا و راسی کے یاؤں میں تمہاری جنت ہے یہ

ہمار سے کھا نے اورسونے کا انتظام کرنے کے بعد دمھنان جُوادر ڈون دونوں اپنے ڈونگے میں چلے گئے ، ہونگین لیک ہیں کوئی زیادہ دوری پرنہیں تھا۔ اورایک مونی سی رسی کے ساتھ کنار سے پرا گئے شہتوت کے ایک پر سے بندھا تھا۔ شا دی کے بعد وہ پہلی رات تھی جس ہیں ہیں سکون اوراطمینان کا احساس ہوا تھا۔ ہم بہت دیرا پنے ماضی کے معمولی معمولی سے واقعات دوہرائے رہے جن ہیں ہم اور ہمار سے کئی اور دوست بھی شریک تھے۔ ایک ایک کرکے اُن سب دوستوں کویا دکر تے رہے ، جنھوں نے ہیں اس ہاؤس بوٹ ہیں کھو دن رہ سکنے کی توفیق ولائی کئی ۔ اور کھر بہت دیر تک ہاؤس بوٹ کے بیڈروم کی کھولی کا دن رہ سکنے کی توفیق ولائی کئی ۔ اور کھر بہت دیر تک ہاؤس بوٹ کے بیڈروم کی کھولی کا بھولدار پردہ ہٹاکر و ھاف نرمل آسمان ہیں چکتے ہوئے چا ندکو دیکھتے رہے جس کا عکس جہم کے بیڈروم کی کھولی اور نماشی ہی آنے دالی کھی ۔

یوں کھولئی کے سامنے کھوٹے ، میرے کند سے پر ہاتھ رکھے پشیل نے ایکدم رونا شروع کر دیا۔ "کیا ہوگیا ا چانک شبیل ؟" میں نے اسے اپنی بانہوں میں لیتے ہوتے کہا۔ "ماں یا داگئی۔ پور شاشی کا برت رکھے گی تو مجھے بہت یا دکر ہے گی ۔"

" مجھے بھی تویاد کر سے گی یہ

" لیکن کسی اور کا نٹیکٹ میں ۔ " اس نے کہاا ور کچر مسکرانے کی کوشش کی ۔

" مجھے جی بھر کے گالیاں دے رہے ہوں گے تمہارے ماں باپ ۔ شایر بولس میں رہا ہے کھوا میکے ہوں گے ؛

"ايسانهين كرسكته. ده عزت دارلوگ بين ر"

" جھے سے زیا دہ عزت دارہیں ہے "

" ال المتهاري كياعرت ب عضر كم مروس تفافيس لمهار عفلاف د لوري

מנשות ב"

شیل کی بات شن کر مجھے بڑاصدمہ ہوا۔ میں نے اپنی اِنہوں کی گرفت ڈھیلی کر دی اور کھڑکی سے ہے کہ استر پر لیگ گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ جاگیر داری کی جڑیں اگر کسٹے بھی جائیں ، جاگیر دارانہ دہنیت بجر کھی قائم رہتی ہے ۔ پشیل اپنی مال کا دربار تو چھوڑا تی تھی لیکن درباری رئونت ابھی باقی کھی ایس میں ۔

ا سان یں چکتے ہوتے چا ندی ہلی ہلی روشنی کھولی سے داخل ہوکومیر سے سبتر کے ایک حصے پر بھر ہی کتی ۔ جو ں بوں چا ندا پناسفر بو راکر تا رہے گا ، کھولی سے اندر آئی ہوئی چاند نی بھی ابنا زاویہ بدلتی رہے گا ۔ زندگی کے سفریں انسان بھی سٹا یوٹیل کے بچروں کے چاند نی بھی ابنا زاویہ بدلتی رہے گی ۔ زندگی کے سفریں انسان بھی سٹا یوٹیل کے بچوڑ نے ساتھ ساتھ ابنی سوچ کے زاویے تبدیل کر ارشا ید بدلنے لگا تھا یستریں آئی میں بند کر کے لیٹے ہوئے دلگا ہے ایک دن بیٹر بین آئی یہ بھی مجھے لگا رشا ید بدلنے لگا تھا یستریں آئی میں بوٹ کے فرش پر ہوئے گئی تھی ، بحس پر خوبھور سے بھی مجھے لگا رشیل کھوڑی سے بھی کر ہاؤس بوٹ کے فرش پر بچھا تھا۔ بیٹر بھی انسوں سے کھی گا ہوا چہرہ میر سے یا وں پر رکھ دیا تھا۔ بیں چونک کرا تھا اورشیل کو فرش سے اکھا کرا سے قریب بستر پر بچھا لیا ۔

"بشیل میری بات دهیان سے شنو!

رشیل نے کوئی جواب نہ داا درمیر ہے کندھے سے لگ گئی۔

"ان اکھ دنوں میں ، بوسم نے گھر سے کھاگ کرشا دی کر لینے کے بعد چھپ جھپ کر گزار سے ہیں ، جس میں آخ کی رات بھی شامل ہے ، میں نے اپنے خاوند ہو نے کے کسی ادھیکار کا استعمال نہیں کیا ہے ۔ ہم اُسی طرح پوتِر ہو جیسے سات دن پہلے تھی اور آخ کی رات بھی دیسی ہی رہو گی ۔"

میری بات سُن کرشیل نے اپنائم آلو دچپرہ ، میر ہے کند مصے سے اُکھالیا اور بولی ۔ "کیاکہنا چاہتے ہوئم ؟ "

" پر که تم واپس جموں چلی جا وّا وراہنی ماں کے دربا رِخاص میں حاضر ہوجا وٓ بہمہاری ماں تمہیں معا ف کر د ہے گی یٰ

" تم سمجھتے ہوکھرف مہارا جر کے خلاف تقریریں کرنے اورا خباروں ہیں زہراً گلنے سے ہی زندگی کے تقاضے پورے ہوجاتے ہیں ؟'

"ابسوچا ہوں کرشا پرنہیں ہوتے ۔ چاندنی دانوں میں صرف ا پنے جاگر دار ال اِ ب کے یہے آنسو بہانے سے اور اپنی غلطیوں پر افسوس کرنے سے ہوتے ہیں'' کے یہے آنسو بہانے سے اور اپنی غلطیوں پر افسوس کرنے سے ہوتے ہیں'' "شٹ اپ یُواپِرٹریٹ یو ، وہ چینی اور بستر سے آٹھ کر میر سے سا منے کھڑی ہوگئی ۔ "بس میں بہی چاہتا تھا۔ متہا دااصلی روپ تواب آیا ہے سا منے ''میں نے بڑے سکون سے کہا۔

' " ديڪھ ليانا اصلي روپ ڄ"

" إن يبهت سندرب يهمر عرجواب ين كوئى كرفتاكى نهين كفى .

'' تویین کل صبح واپس جلی جا وَ ں گی ۔''

" کھیک ہے۔"

اس کے بعد سم دونوں اپنی آنکھیں ہا وس بوٹ کی جھت پر گاڑے جاگتے رہے۔ دونوں فاموش کھے۔ دربا کے دونوں کناروں پر کھڑے تھے دوشخص اور کناروں کو جوڑنے والاکوئی مبل نہیں تھا۔ کی لکڑی کا جو عارضی ٹبل بنا تھا ، دریا کی شداہریں اسے بہالے گئی تھیں ۔ ہیں ابھی تک تلاش کر رہا تھا مبل کالوظ ہوا کوئی تختہ ، جسے دریا پار کرنے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہو شیل کیا تلاش کر رہی کھی ، مجھے معلوم نہیں ۔ اور کھرا دھی دات کے بعد مجھے لگا کہ شیل تھا کہ کہری نمیند سوگتی تھی اور دریا کی ہرین ویورے دھرے والے ہو تے مبل کا ہر تختہ بہاکر نے جا رہی تھیں۔ مسیح تک یہ سارے تختہ والرجھیل ہی نیوں ہینچ جا تیں گے ۔ اگر کسی طرح دہ ول جھیل ہی بہنچ جا تیں گے ۔ اگر کسی طرح دہ ول جھیل ہی بہنچ جا تیں تھا رکرلیں گے ، جنھیں وہ جب چاہیں جا تیں تولوگ آئن پرمٹی وال کرا ہے نے ہی تے تھیت تیا رکرلیں گے ، جنھیں وہ جب چاہیں کھینچ کرنتی نتی جگہوں پر لے جا تیں گے ۔

ليكن مهار مصوحينے سے كيا بهو اسے ؟

کچھی تونہیں ہونا ۔

گورونانك نے محبى تويہى كہا تھا:

سوچیں سوچ نہوو تیے ' جے سوچیں لکھ وار

مگرېم کېو کجهی سو چينے رہتے ہيں مر گھولای ، مربل ، مردن ، مردات رسو چنا ہی شایدانسا ن بت

کامقدر ہے۔



صبع سوير سے ذون أن كفى چاتے كيكر " مين اندرا جا ون ٢ "

" إَ جَا وَدُون يَ " مِن فِي سِي الله ويا يعلم لكا جيس بين دات مجر ماكتا مي را حقار دون في اخروف کی لکوئی سے بنی ٹرے میں رکھا جاتے کا سامان میر ہے بستر کے سامنے رکھی تیائی بروکا دیا۔ یں نے دیکھااس کی انتھیں شوجی ہوئی تھیں۔

" ئىمارى تىكھىن توسۇج رہى ہيں!"

"كہاں سوج رہی ہیں ہو" شیل مرفر بڑاكرا كھی تھی۔ اسے لگا تھاكہ بیسوال میں نے اس سے کیا تھار

میں نے اُس کی اُنکھوں کو دیکھا۔ وہ واقعی شوج رہی تھیں۔

" سۇج تورى بى " يى فى مىكراكركبار

"تم نو د بسے ہی کہتے رہتے ہو۔"

" سُوجن توتمهاري أنكھوں ميں كھى ہے ."

ذُون جمينكِ كن وراس في بالى من جات أنر لينا جورو الداس في النا والله المحمد این انکھوں پر دھرلیے۔

"كيا بوا دُون به "

" وہی بوہررات ہوتا ہے میرے الم میری الماں کو بُری طرح مارتے ہیں اور میں الگ کھردی روتی رہتی ہوں یہ اس کی آ واز کیکیا نے لگی کھی۔

" كل رات كمى بطا تها أس نے ؟ " بس نے إجها -

"ببت برى طرح ـ"

"بس آج کے بعد بمہارا آبا تمہاری اتال کونہیں مارے گائر میں نے بڑے اعما و کھرے

لیجیں کہا۔

"آپ نے توکل کھی بہی بات کہی تھی' بھائی جان ۔'' '' لیکن کل رات میں نے بھی بہت مار کھائی کھیٰ ڈُو نی ڈیر ''

"آپ نے ؟ "

"- Uf"

"كس نے مارا كفا آپ كو ؟"

"تہاری آپانے۔"

"اسِي ليے آپاک آنڪھيں سُوج رہي ہيں ؟"

"كبھى كبھى ظلم كرنے والا كھى روتا ہے ذُون ۔ وہ چھتا و ہے كے أنسو ہوتے ہيں اور اس جب وہ روتا ہے قواس كے آنسو ہيں اور اس كے آنسو جم كرتے رہتے ہيں اور اس كى آنكھيں سُوجى رہتى ہيں !'

" تمہارے بھانی جان کھیک ہی کہ رہے ہیں " یہ کہتے ہوتے شیل بسترسے اتھی اوراس نے ذون کو اپنے ساتھ چٹالیا رشیل کی سُوجی ہوئی آنکھوں کی سُرخی ذون کی سُوجی ہوئی آنکھوں کی وہ چند نے است میں کم

کی سُر حیٰ میں تحلیل ہورہی کھی ۔

رُون کی مال تصویر کا ایک ارخ ہے۔

یشیل کی ماں تصویر کا دوسرار م کے ۔

ڈون کی اُنکھوں کی سوجن تھو پر کا حرف ایک و کی خطے کا نتیجے ہے اور پشیل کی آئی ہوں کی اُنکھوں کی سوجی سوجی کے م آنکھیں اس لیے سوجی بیں کہ وہ میرے بہلو میں پردی تمام رات تھو برکا دوسرا اُن خوتی رہی ہے اور میں نے یہسو چ کرساری رات اُنکھوں بیں کا نی ہے کہ وہ بڑے سکون اور آرا م

سے سورہی کھی ۔

ہماری مجوری یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں تقبو برکا حرف ایک ہی رُخ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرارُخ ہماری آنکھوں سے او محبل رمہت اسے رشایداسی لیکھی کبھی ہمارے فیصلے کبی یک طرفہ ہوتے ہیں!

انسان کس قدر مجبورا در بے بس ہے!

ميرك التراسي كبهى تنو د مختار كهي أوكر!

ا سے کبھی اپنے فیصلے نؤ دبھی توکرنے دے!

ہے بی اپنے سے وروں و ہرے دے ؛ اپنے نیصلوں پر دستخط کرتے دفت اس کے قلم کو اپنی انگلیوں کی گرفت سے آزاد

كھى تو كركبھى!!

چائے پینے کے بعدیں نے ذون سے کہا۔

" ناستة كتني ديرمي مل سكتا هيئ ذُو بي ذيرو"

" آپ کونا ت ترجلدی چا ہتے ؟ "

" 10 -"

" تو جلدی تیار مروجائے گا ، بھائی جان ۔"

"بات یہ ہے کہ تماری آیاکوبس پکرانی ہے!

"كبال واناجه أيكوب"

" جموں "

" ده کيوں ۽ "

"ا سے اپنی مال کی بہت اِ دارہی ہے ۔"

۔ دُون کھلکھلاکر مہنس بڑی ، دراس کے گالوں کی جھیلیں ا در گہری ہوگئیں۔

"أب سج كهريب، ي

"اکفوں نے سیج کبھی بولا ہے جواب بولیں گے ۔ بس مجھوٹ کی کماتی کھا رہے ہی شروع سے واب نیس کے ۔ بس مجھوٹ کی کماتی کھا رہے ہی شروع سے واب نیس نے کہا دلکن اس کے لہجے ہیں کسی قسم کی تلمی نہیں کھی ۔

میں سکرادیا تواس نے اپنی إت کی وضاحت دوسر سے دھنگ سے کی۔

"جب اجھی ہفتہ کھر پہلے، ٹ دی کے دن بندات کے مرشلوک برسر ملا بلاکر اماں،

كبرر بے تھے۔ اس وقت بھی جھوٹ مى بول رہے تھے تمہارے لاڈلے بھائى جان ؛ "ليكن تمهارى آباتوصبى سے لے كررات كسسواتے سىچ كے بھونى بولىتىں ـ اكفو ل نے کل رات تو دہی توکیا تھا کہ وہ صبح یہاں سے چلی جائیں گی " " مگرية زنبين كهائحاكم جون حا وْ ن كَلّ يْ " تمهاراكوتى ا دركهي تُحدكانه ہے ، مجھے توعلم نہيں أ " ، دون بے چاری ایکدم خاموش کھڑی تفی ا در ہماری گفت گواسے بالکل سجھ میں نہیں ارى تى تقى بە " مِن تو ها وَن كَي نشاطا ورث بها رباع " کیاکرنے ہ'' " خوبصورت کیموبول کو دیکھنے اور ڈل کی سیرکرنے " "اکیلی جا توگی ہی "نہیں ۔ وُون کھی میر ہے ساتھ ماتے گی ۔ چلو گی نا وُون ؟" "آباسے ہو چھنا پڑے گا۔" " وه بن پوچھ لوں گی تمہیں تو کو تی اعتراض نہیں ہے" " نہیں آیا ۔" ذُون كے جبرے سے لكتا كفا جيسے اسے كھ بھى توسى ين نہيں آر ما كفايشيل نے ہم دونوں کی لڑائی میں اسس بے جاری کوخوا ہ مخواہ گھسیدٹ لیا تھا۔ اس نے جرت بھری نظروں سے میری طرف د سیکھاا ورلولی به "أينهي واتي كهادك ساكه ي" "نہیں ۔ میں نے نشاط اور شالیا رہبت بار دیکھ رکھے ہیں بتم دونوں ہی ما و " "يں آپ كے بغيرنہيں جا دُن كى " "كيون نہيں وا وَكَى يُ "سِتِيل نے يو جھا۔ دُون برى دىنى شكش ميں كفى راس في ميرى طرف دى كھا تو مجھے لگاكه أىسے ميرى مدوكى خردرت تھی ۔ "ا پنے کھائی جان کے بغرکیسے جاسکتی ہے بہہ ، میں نے جواب دیا۔

" وه خودنهیں بول سکتی کیا ؟ تم اس کے وکیل مو ؟ " " إں میں تومراس شخص کی و کالت کرتا ہوں جو خود بول نہیں سکتا یا در فاموش رہنے کی وجہ سے اپنامقدّمہ ہارتا رہتا ہے !"

" توبولئے وکیل صاحب عدالت سن رہی ہے۔"

" ہم نےمقدّ مرجیت لیا ہے۔ اب وکیل صاحب نہیں بولیں گے۔''

میری بات سن کر' اب تک خاموش اور گم ُوضمُ کھڑی ذُون نے کُھل کر قہ قہ لیگا یا اور اس کے گالوں کی گہری جھیلوں میں جذبات کی مُر غابیاں اپنے گیلے بنکھ کچڑ کچھڑانے لگیں ۔ بیشا بھومسک ہیں

رسٹیل کھی مسکرا دی ۔

ان دولؤں کی مسکراہٹ کی دھوپ میں نہایا ہوا ہماری زندگی کا ایک مشترکہ نا زک لمحرایک کے ایس نہایا ہوا ہماری زندگی کا ایک مشترکہ نا زک لمحوں کے ایوں حفاظت سے گزرجانے سے ہی زندگی کی خوبصورتی اورعظمت قائم رہتی ہے۔

ذُون نے بڑی کھر تی سے ناست تیار کر دیا ورشا اور میں جدی سے نہا دھوکر تیا رہوگئے ۔ شیل نے جب اپنے شکفتہ اورشا داب ہونے میر سے گالوں پردکھ دیے اور میر سے ماکھ کو بڑی مفنبو طی سے بکر کر اسے زور سے دبا دیا تو تجھے لگا جیسے میر سے بدن ہیں تازہ خون و ورشے لگا کھا۔ رات مجھے احساس ہوا کھا جیسے میراجوان خون میری ناڑیوں ہیں جم ساگیا کھا اور اسے بھل کرجہم کے مختلف حصوں میں پہنچنے کے لیے کسی تیز الاؤکی تبش کی عزودت تھی میں نے جب شیل کے جسم کو گھا کراسے ابنی بانہوں میں لے لیا تواسی کھسٹن ٹرے میں ناست سجا تے در فردن اندر داخل ہوئی ۔

" بڑی بے شرم ہوئم '' میں نے شیل کواپنی بانہوں سے الگ کرتے ہوتے کہا۔ "بے شرم توآپ ہیں بھاتی جان '' ذکون تپانٹ پرناٹ تدر کھ کر کھا گئے لگی۔ "کھہرا بھی پٹائی کر تا ہوں تیری ''

ذُون بڑی کھڑن سے ابرنکل گئی۔

رمفنان جُونے بحوشی فرون کو ہار سے ساتھ جانے کی ا جازت دیدی ۔ بلکا سے ہمیں کھیک طرح سے گھیا نے بھریہ کھیا کے لیے صروری ہدایتیں بھی دیں ۔ کھریہ بھی کہاکہ سیر سے لوٹنے کے بعد ہم لوگ اس کے ڈونگے میں ہی چاتے ہیں گئے ۔ اس نے ہمیں سبز ممکین

چاہے کے ساتھ تازہ کلیے کھلانے کا بھی و عدہ کیا جمری کجیبی تورمفنان بڑو کی بیوی سے ملئے ہیں کھی۔

میں یہ جا ننا چاہتا تھا کہ اس برنصیب عورت میں کیا بڑائی کھی جس کی وجہ سے اس کا خا وندائسے
ہردات مارتا تھا اور وہ کیوں اب مار کھانے کی اتنی عا وی ہو چکی کھی کہ اس کے بغیرزندہ فررہ کی
کھی کیا مار کھا نا بھی ایک نشہ ہے جس کی ایک بارعا دت برط جاتے تو بچروہ چھو منا نہیں ، بلکہ
وقت کے ساتھ ساتھ یہ عا دت اور پک ہوتی جاتی ہے اور حبب تک جسم ساتھ دیتا ہے
عورت کو مار کھا نے میں مزہ آتا ہے۔ اور کھی تو گئتی ہے ہودہ اور سماج وشمن الیبی عا دہیں ہیں جن
کے ہزار دں لوگ شکاریں ۔ لیکن ان سے چھ کا رانہیں حاصل کر سکتے مسلسل مار کھاتے رہنا
کھی تواہی ہی ایک عادت ہے شاید

رمفنان مجونے ہارہے کیے ایک بڑھیا سے شرکارے کا انتظام کر وایا۔ شکارے کا انتظام کر وایا۔ شکارے کا نام انتظام کر وایا۔ شکارے کا نام انتظام کر وایا۔ شکارے کا نام انتظام کی میٹوں پر بہت موٹے موسلے رنگدارگد سے رکھے تھے۔ دھوپ سے بچنے کے لیے شکار سے کے لیے شکار سے کے اوپر بڑی بیاری سی مکتی رنگوں والی ، چھت ڈلی ہو تی تھی رشکا رہے کا بانجی ایک خوبھورت نوجوان تھا۔ اس کا نام مبارک تھا۔

"مبارک ، یرلوگ میرے خاص مہاں ہیں ان کا خیال رکھنا اور اکھیں جی مجوکر ڈل کی سیرکرانا۔ ڈون کھی ان کے ساتھ ہے ۔" رمعنا ن جو نے ہدایت کی تھی ۔

" کھیک ہے رمضان چا چا ؟

الكون شكايت نه مونى چا سية ال كور،

الكونى شكايت نهين بهوكى اطبينان ركھو يا

جب تک مبارک چپو کی مدو سے شکار ہے کوکنا رہے سے دھکیل کر پانی میں نہیں لایا' رمضان بُخوکنا رہے پرہی کھڑا ر کا رکھرمبا رک چپر چپاتا ر کا ور رمضان کنار سے ہر کھڑا ای ملاتا ر کا رڈون کھی اسس کی مددکررہی تھی۔

یں اس سے پہلے بھی تو ڈل کی سرکر جبکا تھا۔ تبر تے ہوتے کھیتوں اور پانی بیں کھلے کول کے بہت بڑے برائے بار سے بہلے بھی تو ڈل کی سرکر جبکا تھا۔ تبر نے ہوت بڑے کا کھا۔ لیکن جانے کیوں کے بہت بڑے بڑے بولے کے بہت بڑے باریس نے سامنے مجھے ایسالگ رہا تھا کہ آئے میں بہلی ہار ایک اچھے شکارے میں بیٹھا تھا۔ پہلی بار میں نے سامنے کے بہاؤ دیکھے تھے۔ پہلی ہی بار میں نے ترتے ہوتے کھیتیں براگی ہوتی سبزیاں دیکھی تھیں اور بہلی ہی دفعین نے وال کے پان میں کنول کے بہارے بیارے میارے اور کے گلابی بھولوں

کو دیکھاتھا 'جن کے پتوں پر پانی کی بوندیں اب بھی دھوپ میں موتیوں کی طرح جک رہی تھیں۔ میں نے محصوس کیا کہ یہ سب جو مجھے اتنا نیا 'اتنا پیا را اور اتنا خوبصورت لگ ر ہا تھا صرف سیٹیل کے ساتھ ہونے کے کارن تھا۔ ساتھ ہونے کے کارن تھا۔

" مجھے توآج یہ سارامنظر، یہ بہاڑ، کناروں پر لگےسفید ہے کے درخت، ول کے پان میں چارچناروں کا یہ حالیہ میں چارچناروں کا یہ حالیہ میں بیاور خوبصورِت لگ ر با ہے یہ،

" مجھے کھی توسب کھے نیا نیا ہی لگ رہا ہے کنتی سندرتا اورکتنا الو کھا بن ہے وا تاورن

"- U

شکارا ڈل کے عین درمیان میں تھا اب ۔ ذُون مبارک کے پاس سے اکھ کر کھر ہمار سے قریب آگئی تھی ۔

"يه وأتاورن كيا بهوتا بها يا به" ذُون فيصوال كيا \_

"ما حول ! میں نے جواب دیا۔" زبان ویکھا کیسامستلہ کھڑاکر دیتی ہے۔"
میں نے ہنس کرکہا۔

"أج توما حول بهت خوبهورت لك راسيه، كما ني جان "

"كيول بُوا ہے ايسا ؟ '

" كونكرين كتى فهينوں كے بعد نگين سے نكل كرا دھرا تى ہوں " ذون في سكراتے ہوتے

جوا ىب ديا ر

"يرسب نوبمورتى تمهارے آنے سے نکھرى ہے نا ؟"

" جی ی" ذُون نے سنتے ہوتے جواب دیار

"ايك باتكهون شِيل ؟"

"كبونا ي"

"کنول کے کچول اس بیے تا زہ اور نوبھورت لگتے ہیں کہ وہ پانی میں رہتے ہیں۔ پانی اور ہواادر دصوب میں رہنے والے لوگ بھی توسدا ترو تازہ اور شا داب اور خوبھورت رہتے ہیں رپانی کاکتنا بڑا انٹر ہے کچولوں برا درانسا نوں بری'

"إسى ليے تو ذُون اتنى خوبصورت سے "

بشيل كى بات شن كرد ون شر ماكتى اوراس كے كالوں برجمى كنول كے كھولوں كا كلا بى بن اجراً يا۔

عالانكه وه خو د لمحهر بهلے إس بات كا اظهار كرمكي كقى ـ

" سٹر اکیوں رسی بہو ذرگوئی ہے عمّها ری آپانے تو بالکل کھیک ہی بات کہی ہے ۔" اسی کھشن تین شکاروں کی ایک لوٹی ایک د وسر سے کے بینچھے تیزرفتاری سے ہما رہے شکار سے کے پاس سے گزرگتی ۔

شکاروں ہیں بیٹھے تورٹسٹس نے زور زور سے تالیاں بجاکراپنی جیت کا اعلان کیا یم تنیوں بھی ان کی فتح ہیں شریک ہو گئے اور ہم نے بھی تالیاں بجانا سٹ روع کر دیں ۔

" میں اور تیز چلاؤں، صاحب ؟ " مبارک نے پو چھا۔

" بہیں مبارک ہم بہاں مقابلہ کرنے نہیں آتے رکطف اُ کھا نے آئے ہیں رزندگ کا مطعف الحفانا بہت کم لوگ جانتے ہیں ۔"

" ار ف من مجى ايك مزه ہوتا ہے، مبارك ي يشبل نے كہا۔

"يه إت تم كبررسي مو ؟ "

" ہاں ، ہارنے کا ایک علی ہمی لطف ہوتا ہے۔ اس کا شایر تمہیں اندازہ نہیں !"
" مجھے اندازہ نہیں اس کا مسئیل ہو یہ بات وہ کہر رہی ہے جس کے ہا کھوں میں کئی کئی اربارتا رہا ہوں ۔"
اربارتا رہا ہوں ۔"

"کون کس سے ہارتا ہے اور کیوں ہارتا ہے۔ یہ بہت کھن سوال ہے راس کا بواب دینے

دالاخود كھىكى بار بارچكا بوتا ہے شايد "

ذُون کھ دیرہارے پاس بیٹھ کر ددبارہ مبارک کے پاس جلگتی تھی۔ دہ پانی ہیں دھیرے دھیرے چیوجلاری تھی۔ دہ واؤں چیو بھی جلار ہے تھے اور آپس میں بانیں بھی کہ سے تھے۔ ان دونوں کوٹ بدایک دوسرے کا سا تھ بہند تھا۔ اُوپر گہر انبلاآ سمان تھا، جس میں آہمیں کہیں با دلوں کے شکر سے تیرر ہے تھے کیمھی کہی تیز دھوپ شکارے کی کھولدار مون چا در کے اندر سے گزرکر ان موقے مو شکر دوں بر بھی بڑو جاتی تھی، جس کے ساتھ رشیل اور بی بیٹھ لگائے فاموٹ میٹھے کھے اور بیج بیچ بیں ایکد وسرے کی طوف دیکھ کرمسکرا دیتے تھے۔ دائیں طرف بیورڈ دوڈ کے کناروں برلگے سفیدے کے لمیے او نیچ درخت بڑے دونوں دیکھ کرمسکرا دیتے تھے۔ دائیں طرف بیورڈ دوڈ کے کناروں برلگے سفیدے کے لمیے او نیچ درخت بڑے نوبھورت لگ رہے تھے اور ایس با کھ کے بہاڑوں کا طویل سلید یا حول کے بڑا سرار بانکہن بیں اور کھی ا صنا فہ کرر با کھا۔ اِنمیں بہاڑوں کے دامن ہیں چیٹم شا ہی کا کھنڈا، میٹھا اور زندگی بخش تھر نا کرر با کھا۔ اِنمیس بہاڑوں کے دامن ہیں چیٹم شا ہی کا کھنڈا، میٹھا اور زندگی بخش تھر نا

ہم رہاتھا۔ نشاط اور شالیار باع کے رنگ برنگ کھول اور دپاروں کے بڑے ہے ہا نے درحت رجن کے تنوں پرابھی تک مغلیہ خاندان کی پر بھیا تیاں مُرتسم کھیں) اپنی بہاری گٹا رہے کھے اور کچے ہی دُوری پر باروں بھیل اُس بان سے بھری بولئی کھی، جوا و نچے او ننچے پہاڑوں کی دُھلانوں سے بہدکر، بھیل ہیں جمع کھاا وروا دی ہیں رہنے والے لوگوں کو جینے کاپانی مجٹا تا کھا۔

مثلارا اپنی مخصوص رفتار سے ڈل کے با بی ہیں تیرتا ہوا سا آگے ہی آگے بڑھتا جارہا کھا اور میں فاموشی سے اور ہی تاریخ دُہرا تے جارہا کھا بوس فاموشی سے اپنے بہت دن لگا کہ کلہن کی آگھ تربگوں پر شمل بھاری کھر کم کتا ب اور ای کھا بوس نے کھے موحد پہلے ، بہت دن لگا کہ کلہن کی آگھ تربگوں پر شمل بھاری کھر کم کتا ب اور ای کھی کے صفوں ہیں پڑھی کھی دران تربگی کارتھ ہے با درشا ہوں کا دریا ۔ کتاب کی آگھ تربگی یا ہریں با درشا ہوں کے دریا دیا ہوں کا دریا ۔ کتاب کی آگھ تربگی یا ہریں با درشا ہوں کے کارن کلہن کو لیمنے کے لیے اپنایا ۔ کلہن کا والد کھیک ہی بنڈ ت را جا گڑا قابل وزیر کھاا وراس کے کارن کلہن کو دریا رہیں جا نے کے مواقع اکر دہیا ہوتے تھے ۔ وہ سنسکرت کا شاع کھاا وراسس نے ذریا جو کا بہلا تر جرسلطان زین العا برین نے فارسی ہیں کروایا کھا اوراس کا نام ' بحرُ الاسار' ایک تھا ۔ دراس کا نام ' بحرُ الاسار' ایک تھا ۔ دراس کا نام ' بحرُ الاسار' ایک تھا ۔ دراس کا نام ' بحرُ الاسار' کھا تھا ۔ در کھا تھا

کلہن پندوت نے زاج تربیکی کو ۱۱۸۸ بعد میسی میں لکھنا سنے وع کیا اورا سے ۱۱۵۰ بعد میسی میں کھنا سنے وع کیا اورا سے ۱۱۵۰ بعد میسی میں کمل کر دیائس نے اس کتا ہیں ۳۳۳ سالوں کی سنمیر کی تاریخ کا ا حاطر کیا ہے۔
کاہن پندت نے اس تا دیخ کا آغار ۱۱۸۸ قبل میسی سے کیا ہے۔ اس سے پہلے کے ۱۲۹۹ سالوں کی قریب قریب کا داجاؤں نے کشیمر پر حکومت کی لیکن ان ہیں سے کسی کے بارے میں کسی تسم کا دیکا ر دموجو دنہیں ۔ جنا نج کلہن نے داج تربیکی کا آغاز داج گونا ندہ سوم سے کیا ہے جو ۱۱۸۸ قبل میسی میں کشیمر برحکمراں تھا۔
قبل میسی میں کشیمر برحکمراں تھا۔

اراج ترنگنی کے مطابق کسی زمانے میں ساراکتنجرایک بہت بڑی تھیل ہواکرتی تھی جس کا نام سی سرکھا۔ اس میں جل او دنام کا ایک اسررہتا کھا اور چاروں طرف کھیلی ہوئی تجھیل پر اس کی حکم ان کھی ۔ وہاں کے ناگ لوگ اس سے بے حدنالاں تھے۔ چنا نچہ پر جابتی کشیپ نے ان کی فریا و دلیا توں تک بہنچائی اور ان سے برار کھناکی کہ وہ جل اور اُسرکو مارکر ناگ لوگ کی جان بچائیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوتا توں نے اپنی شرکھیاں استعمال کر کے استی سر جھیل کا وگوں کی جان بچائیں۔ کہا جاتا ہے کہ دیوتا توں نے اپنی شرکھیاں استعمال کر کے استی سر جھیل کا

تام پانی شکھا دیا۔ اب جل اود اسرکے لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کوئی جگر نہیں کھی۔ دیونا وّں نے اس ہر حکد کرکے اسے ماردیا اور اور ناگ لوگ بڑے سکون سے رہنے لگے۔ اور ان کے سب سے بڑے دا جنہل ناگ نے ان کی حفاظت کی زمہ داری اپنے اُدہر لے لی۔

یہ تو پھرکتی صداوں کے بعد را جو پر ورسین نے یا نڈر سیھن کے مقام پر سرسنگر شہر کی بنیا د
رکھی ، پانڈر سیھن سنسکرت لفظ بڑ ناا وشٹھان کی برلی ہوئی صورت ہے، جس کے معنی ہیں
بڑا ناشہر ، پانڈر سیھن کا مندراً ج بھی سربنگر سے کچھ ہی میل دور سرسنگر جموں ہائی و سے سے زرا
اندر کی جانب باتیں طرف نشیب ہیں ٹابت وسالم موجو دہے ۔ اگرچہ یمندرا ب بادا می باغ
کی فوجی چھا تونی کا ہی ایک حصہ بن گیا ہے ۔ جہاں فوجی جوان اکٹر درسنوں کو آتے رہتے ہی
اور میر سے سامنے پانڈر سیھن کے قدیم مندر کی پر چھا تیں تیررہی کھی جسے ہیں نے دوسال ہیلے دیکھا
تھا۔ شکا را ول کے یانی پر رقص کرتا ہوا آگے ہو صاحا رہا تھا۔

سراسر تجرکا بنایہ مندرکشیریں فن تعمیر کامنفر دنمونہ ہے۔ سردل کی سطح کونظریس رکھیں تو یہ مندرساڑ ھے سترہ فٹ مربع ہے اور بنا و ہے کے اعتبار سے منڈ پ قبیل کی تعمیرات کے زمرے یں آتا ہے۔ طرز تعمیر کی برکھ سے پانڈر تیمن کا مندر حدت کا احساس دلاتا ہے۔ تبین تہوں والے سردلوں کے دونوں اُور چوکوریا تے نتی طرز تعمیر کے مظہر ہیں رتعمر کی جدت اور دلواروں کا رخے نہ آئے کے طفیل رکھنے اور ساتے کا ایک دِل پزیر نظر کھلتا ہے۔ اس سے پہلے کا آڈے نہ آئے کے داس سے پہلے کی تعمیروں ہیں ایسی خصوصیات کی کی دکوتا ہی تحسوس ہوتی ہے۔

نوسلوں پرسٹی مندر کی اہرای طرز کی قبت دوحصوں ہیں بیٹی ہے۔ اوپردالی حجب اورخوں کی قطار بن ہے۔ اور نجلی دائی حجت کے درمیان ایک بیٹی ہے جس پرچا ، وں اور مورتیوں کی قطار بن ہے۔ مورتیوں کی قطار بن ہے مورتیوں کی قطار بن ہے مورتیوں کی قطار اور شندان ہیں جو گاندھا را دور کے اوپر نانی ،طرز تعمیر کے نشا نات ہیں ۔ مندر کے شال ،مشرق اور مغرب کی طوف سے درواز سے ہیں اور حجو کی اور کھو کی ۔ چاروں طرف سردلوں کے توکن ہیں گر" لوکیش" کی مورتی عرف شالی درواز سے والی سردل پر ہے۔ باقی تین طرف محصن تیکون ہیں گروجو دہیں ۔ قیاس ہے کہ ان سردلوں پر مجمی مورتیاں رہی ہوں گی ۔ معمر بع نشیب مندر کے فرش پرسِلین کچی ہیں اور تو جا کے کمر سے کے وسط میں سات فسط مربع نشیب

رہی ہے، جہاں مورتی وغیرہ کے لیے چیونزہ یا بھدر بیٹھ دیا ہوگا۔ ٹرانے وقت کی کوئی مورتی وہاں نظر نہیں آئی۔ نگرا ب شیبی حضے کو کھر کے اس پرسیمنٹ کا ایک چوکور چیونرہ بنا یا گیا ہے چیو تر سے پرسیمنٹ کی ہی برنالی ہے جس میں ایک چھوٹا میٹولنگ بیوست ہے۔

مندرکی دیواری سادہ ہیں مگراس کی اندرونی قبت کشمیریں پھروں پرمربع نقش گری کی ایک قابل دیدشال ہے اندرد فی جھت کو تمین ہم مرکزم بعوں ہیں با نظا گیا ہے 'جن ہیں سے اندرو فی مربعے کا کونہ باہری مربعے کو ہر طرف سے نصف پر کا ممتاہے ۔ بیچ کے مربعے میں بارہ بچھڑ یوں والاکنول اُ بھارا گیا ہے اور کنول کے إر دگر دوانے دار چکر ہے ۔ چکرا ورم بعوں کے ذریعے اندرو فی جھت میں چھو ٹے بڑے ہے اور کنول کے ارد کر دوانے دار چکر ہے ۔ چکرا ورم بعوں کے ذریعے اندرو فی جھت میں چھو سے بڑے ہو کے مربعے میں ایک جوڑی اور ہم جھوٹے کون میں بھوٹ کو انجا را گیا ہے ۔ طرز تعمیر کے لیاظ سے مندر کی اندرد فی جھت جبین ڈانگ طرز سے میل کھا تی ہے ۔ مندر کے سیجھروں کے بینے جبو تر ہے ہر، ادر مراف ایک سیدھ ما کھیوں کی قطار بنی ہے ۔

بین نے مجھے اپنے آپ میں اس بڑی طرح دوبا ہوا دیکھ کرکہنی سے بلایاا ورکہا۔

"کياسوج رہے ہو ؟"

"فْرُورچامِتْي ہوں "ِ

"اورجب تمبيل به ريكاگ نِمينْ نهير ، لمتي ؟" " توببت برالگا ہے۔ بردی وسفریش ہوت ہے من میں بغا دے کاجذبہ انجرا اے ." "بس كيي مواجع شيري عوام كے سائه بھي ۔الخين ابني آئي دنينتي نسين کي روه اتني معدادون ہے اپنی شناحت کو ترس رہے ہیں ؟' "اوراب، ورشريد في محتوسه ، كرر بيم ") " " اورجب، فرمفر شن ایک خاص کینیج پر آ ماتی ہے تو بھر بغا وت کا جذباً تھرنے لگتا ہے! "اورسم جیسے لوگ اس جذبے کو ہوا دینے کے بیے اُ جاتے ہیں ما " ہم ناتیں گے توکوتی اور اہاتے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں آتے گا توہانتی ہو کھر کیا ہو گاہ' "مارک اور ذُو نی اوران کے ساتھ رمضان مجواد رشایراس کی مجبورا ور بے بس بیوی بھی گور میس کواپنے خوبصور ۔ ، ٹرکاروں ہیں سیرکروانے سے انکارکر دیں گئے۔ وہانی محنت اتنے سمتے داموں نہیں ہیجیں گے۔ والکا إذا ، اُئے ہوئے لادے میں بدل جائے گا \_\_ شایمار اورنشاط کے کھول انگار ہے بن جاتیں گے اوروا دی میں مرسمت اور مرجاکہ جوا وَ ل دینے دالے چناروں کے یتے آگ آگانے لکیں کے اِ "كياكبررمي ہوتر ہ" " کھیا۔ ہی کہ را ہوں ۔ وہ وقت اے، دور نہیں سے بہیں چیتا و نی کی آ وا زکوسنا یا ہے۔ اینے کان بند نہیں کرنے یا ہمیں <sup>4</sup> "مبارک ور دُون کیا سوج رہے ہوں گے ہمارے ارے یں ۔" " ابھی وہ سوچ کی اُس منزل پرنزیں پہنچے جس کا یہ فرکرر اہموں اس سے پہلے کردہ ١٦ منزل برينجين مين كه كرلينا جا بيتے " " ہم کرتو کھے ہی ہیں ۔" "كياكيا بي ممنے و كرواوں كے درسے تھيك كرسٹادكى ركى اور چرنيرات، ك تمنے ، یں اپنے إپ کامقا بانہیں کرسکا مم اپنی ال کامقا بانہیں کرسکیں بڑے وردی

بنے پھرتے ہیں ہم العنت ہے ہم پر" مجھے لگا جیسے میں نے عصر میں برت، ارتی آزاز میں

اپنی بات کہہ دی کھی ۔

میری اً دازس کر ذون شکارے کے دوسرے کونے سے اُکھ کر ہمارے قریب آگئی تھی۔ " کھاتی جان تھاکرداکیوں کررہے ہو آیا سے ہ"

" نہیں تھبگر دانہیں کررہا ۔" میں نے ذوُن کا ہاتھ پکر کرا سے اینے پاس سطحالیا ۔ "میں توکسٹیر کی کہا نی سے نا رہاتھا ئیاری آیا کو یہ ا

"کہانی اسے غصے اور اتنی اونی اوازی سنائی جاتی ہے ؟"اس نے بروی معصومیت سے سوال کیا۔

"یراِن کی عادت ہے یو بشیل نے دُون کو بڑھے پیار سے کہااورا سے قریب کھینج لیا۔ ذُون کے آجانے سے وہ جوا کی تناقر سا چھاگیا تھا جا رہے ذہنوں پڑوہ دُور ہوگیا۔ "اچھاکوئی کشمیری گیت سنا قردُون یو"

"مُسَنَا تَى ہوں يُ اُس نے بِناكسى بنا ون تكلّف كے فوراً ہى گانا شروع كرديا يسه پهركے اس خاموش ورساكن ماحول ميں ذُون كى اُ دازادر كھى خوبھورت لگ رہى تھى مبارك كے جپوكى دھيمى دھيمى اُداز جيسے سازكا كام دے رہى تھى ذُدن كے كانے كے ساتھ ۔

نشاطا درستالياركي كبولو!

هار معزيز بهانؤن كااستقبال كرو

ہارہے بیعزیز مہمان بہت دُور سے آئے ہیں

اکفوں نے بہت لمباسفرطے کیا ہے

يربهت كفكه بوتے بي

نشاطا درسشاليها ركي كجولوا

ہمارے عزیز بہانوں کااستقبال کرو
ذون نے گاناختم کباتوسِ نے اور پس نے دورسے تالیاں بجائیں۔ مبارک نے بھی
چپو چھوڑ کر تالیاں بجانا سٹروع کر دی تھیں۔ ذون اس کی تالیوں کی آوازسٹن کر قبقیے لگاتی
ہوئی ہمار سے پاس سے آٹھ کر مبارک کے پاس چلی گئی۔
د ۵ دونوں دیر تک زور زور سے سنستے رہے۔
حب ہم دائیں پہنچے تو شام ہوگئی تھی۔

ہم بہت تھکے ہوتے تھے. خیال توآیا کہ اب رمضان جُو کے ڈونگے میں نہ مائیں ۔ اؤس بوٹ میں ہی جاکر چاتے بی لیں گے لیکن ذون کو یفیصلمنظور نہیں تھا۔ "اَ يَكِين نَهِين حاتين كَ تواياً بهت الاعن مول ك يه " ہم دونوں تہارے آیا سے معافی مانگ لیں گے یہ میں نے کہا۔ "آب سے تووہ کھے نہیں کہیں گے لیکن ان کا سارا غصتہ امال پر اُئر سے گاا وراس کی پٹائی ہوگی ۔'' " ذون کھیک کہرسی ہے۔ ہمیں وال وا ناچا سیتے ! ذُون ہماری رمہنما فی کر رہی کھی۔ حب ہم کچھ فا صلاطے کرکے نگین پہنیج تو رکا جیسے ہم ایک بھری پڑی ہینے تو رکا جیسے ہم ایک بھری پڑی ہیں اگئے تھے۔ بڑی رونق تھی یہاں کتی ہا قوس بوسے بھی یہیں سکے کقے رہبت سے ڈو نگے بھی تھے ۔ رمضان ہاراانتظار ہی کرر ہا تھا۔ " لگتا ہے بہت لمبی سرکراتی ہے دون نے 'آب لوگوں کو ! ا " کھک کے بور ہو گئے ہیں رمضان صاحب ب " تواً تیے یو رصنان نے ہیں ایسے دونگے کے سامنے لاکر کھواکر دیا یہ " تويه ہے آپ كا دونگا ۽ " ذُون میں چھوڈ کر ڈونگے کے اندر علی گئی ۔ دمفان نے ہم سے کہا ۔ " ڈویکے کے اندرتوگر می ہوگی میں یہیں آپ کے بیٹھنے کا انتظام کرتا ہوں !' جس بروکے ساتھ ڈونگا سندھا تھا وہاں دراصل ایک جھوٹا ساٹا پُوسھا جس میں سیدکے بوے بوے ورحت لگے تھے اوران کے ورمیان کا فی کھلی حکیکھی مہم اس کھلی جگرم کھونے ابتن كرر سے تھے كر ذُون سمار سے ليے لكوى كے دوچھوٹے جھوٹے اسٹول لے آتی۔ " بيشفة آيا يواس في ايك المنول شيل كو پيش كيا . "أب بھائی جان بہاں بیٹھیں ۔"اس نے دوسرااسٹمٹول مجھے اوفرکیا اور پھر بولی۔ "المامين أب كي لي استول لارسي مول " د ٥ کھر ڈو نگے کی طرف جلی گئی ۔

" دراصل ہمارے اس تین ہی اسکول ہیں کوئی چو تھا مہمان اَ جاتے توہم سب کو کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ اواپن است کہ کر دمفنان بچوز ورسے بہندا ۔ زُون اس کے بیے بھی اسٹول ہے آئی تھی۔ وہ اس بر بیٹھ گیا۔ " تو ذُون چاتے پلاؤ ہیں یا " سا دارتیارہے ۔ ایٹاکریمبی لاربی ہوں ۔" "ا بنی ا یّال کو کھی سائھ لانا یشبیل نے کہا ۔ "وہ شرارہی ہے !' " سترما نے کی بات تو ہے ہی ۔ حیلویں چینی ہوں تنہا رہے ساتھ ۔" شِیل ذُمُون کے ساتھ ڈو نگے کی طرف چلی گئی ۔ تفوری دیرمیں دُون سا داراً کھاکر لے آئی اور پشیل پیالیاں اور کلیجے لیے ، ساتھ میں ڈون کی ایاں کوسنبھا لے ہما رہے سامنے موجو د کقی یہ میں اسٹول سیے اٹھ کر کھڑا ہوگیا اوراسکول ڈون کی ایاں کی طرف بڑھایا ۔ " رہا اوں کے لیے ہے ! اُس فے مسکراتے ہوتے کہا ۔اس طرح کی مسکرا ہدف تھی جس طرح کی مسکرا مدف ذُون کے ہونٹوں پر پھیلتی تھی۔ دولوں گالوں میں گڑ سے تھی کھے۔ ليكن يرهيلين إنى سيے نهيں عمري كفين يختك موكنتى كفين بهت حديك وان جميلون میں مُرغا بیاں عوٰ طے رگا کرا پنے بھیکے ہوئے پنھانہیں جیاڑ رہی تقیں ۔ لگتا تھا جعیلوں میں پانی شو کھ جانے کی وجہ سے مرغا بیاں کھی اُ دھ مری ہوتی جارہی تقیب رمیں نے ایک بار ذون کی اں کے چہرے کی طرف وسکھا۔ وہاں کنول کے مجدول نہیں تھے۔ بلدی کی گانتھیں تھیں ان کی جگر میسے و اکنول کے بھولوں کا نہیں ، ملدی کی گانتھوں کا بیو یارکرتی ہو۔ ذون کاحسن صبح کی پہلی كرنون كاأجالا تحا راس كى ان كاحس دو بترسورة كے دهنديك كى برجواتيں مير مان كو بهت ده كالكايشيل كوشايد مجد سي كلي زا ده مدم بهوا تها. مبرسهم كفردے كقے اب كوئي استول پرز بيٹھا كھا۔ کھراے کھڑے ہی ہم نے چائے یی اور خستہ خستہ کلیے کھی کھا تے۔ اب دات، اَ جانے کو تھی ۔ اِ وس بولوں میں بحلیاں جل اکٹی تھیں میم ا جا زت سے کر ا پنے إ وس بوٹ كى طرف چل ديتے . وُون ويس وك كئى كفى . كھ ديربعدا تے كى رمفان

ہارے ساتھ تھا۔ مجھے کھ بچھ میں نہیں آر اعقاکہ کیسے! تشروع کروں ۔ کھ دور چینے کے بعد میں نے کہا۔ " رمة إن ماحد ، بهين ايك تورست في بنا يا تقا كرستريين إبخي ا بني بيولول كوبيت " ديكفت ولورسط لوك كتف حجو في بوتي بن مجهاسى لورسط في كهاكرجو ل میں عورتیں اینے سردوں کو بیٹی ہیں " بٹیل اور میں دونوں بہت منے کھر میں نے کہا۔ "بُورسٹ کی یہ بات توضیح ہے یا " نو کھر دوسری اِت کھی کھیک ہے !" " رمصنان صاحب آب دلچسپ اُ دی ہیں " "أب دونوں كى سنا دى كوكھوڑ ہے ہى دن ہوتے ہيں! ؟" ". 0 , 3. " " توایک! ت کهوں ی "اكرائب ابنى بيوى سے بہت شدير قسم كا پيار چا ستے ہي تواسے بيٹيے ! "كياكبرر سيمين أب رمضان صاحب ؟" "أَبِأَزِ إِلْيَحْةَ كِمُرْجُهُ سِهِ إِلَّ كَيْحَةً!" "ميرے ككر والے كوغلط راستے برمت واليے " بشيل في مسكراتے سوتے كها۔ " سرّوع شروع میں دُون کی ایاں کواس کی سی غلطی بر ارا کھاتو دہ بہروں روتی کقی اور مجھ سے اراض بہتی کھی ۔ اُسے منانے کی کوسٹسٹ کرا تھاتو وہ اور روکھتی کھی ۔ كير یں نے اسے بغرقصور کے ارناشروع کیا۔ رازی اِت بتا وَں صاحب ہو" " ابجس روزاس کی پٹائی نہیں ہوتی وہ ایک دم بے جان اور مُردہ مرد و ای ہے۔ اركها نے كے بعد جب ميں رات كوا سے اپنے ساتھ إطا تا ہوں تو وہ مجھ سے ايكم جمط جاتی ہے اور کھرمرے اتھ سے اپنی ننگی پیٹھ برا بھرتی ہوتی چولوں کو دیرتک سہلاتی ہے اور

پھر مجھے پیار کی دولت سے مالا ال کر دہتی ہے۔ ماراب فاطمہ کی زندگی کی بنیا دہن مجی ہے۔ اگر یس نے اسے مارنا چھوڑ دیا قودہ مرجاتے گئی یہ

میں سر تحفیکا نے چل بھی رہا تھا اوراس کی بات بھی شن رہا تھا۔

جب میں نے اس کی بات کاکوئی جواب نہ دیا تو وہ بولا۔

" میں آج کی دات سے ہی اسے مار المچھوڑ آ ہوں ، وعدہ ر إ رسكن انجام كے ذمه دار آب ہوں گے ي

میں نے اس کی بات کا اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اور وِ هیرے وِ هیر سے سرنہواڑے جاتا رہا۔

رمفان جونے کھراس سلسلے میں کوئی اِت نہ کی ۔

دہ ہمیں اوس بوسے میں چھوڑ کر بجدیاں جلاکر ، پان کا انتظام کرکے اور سم سے اجازت کے کر جلاکیا اور کہ گیاکہ ڈون کھوڑی دیر میں آکر ہمیں کھا ناکھلا دے گی۔ تب تک ہم آرام کر لیس ۔

ذُوناً ئي اورسيس كها ناكهلا كرچلى ي

اُس نے زیادہ گفت گونہیں کی۔ مجھ لگا جیسے دمھنان جُونے اسے ڈانٹا تھا۔ اُسے تُنک کھاکہ ابنی ال کو مارنے کے اِرسے میں اُسی نے ہمیں بتا یا تھا۔ کام سے فارغ ہوکر جب وہ جانے لگی تومیں نے کھی اسے نہیں روکا۔

اس کے جانے کے بورشیل ہاقس بوط، کی کھولکی کے سامنے کھول ی ہوگئی اورا سمان و اسان میں جھولای ہوگئی اورا سمان میں جھکتے ہوتے چاند کو دسکھنے لگی ۔ چاند کل رائٹ کے مقابلے میں برا ام و گیا کھا یس دوا یک روزیں پور نماسٹی اُنے والی کھی میں بھی اگریشیل کے پاس کھولا ہوگیا اور دھیرے سے اُنس کا ہاتھ ایسے ہاتھ میں لے کرا سے چوم لیا۔

"كيا وافعي عورت ماركهاكرزيا ده بباركرتى ہے ، "اس فيسوال كيا .

تمہارے دین براجعی مک رمضان جوکی است کا الربع :"

" باں "

" بھُول جا قرائے۔ '' یرکہ کر ہیں نے سِٹیل کو اپنی بانہوں یں لے لیا۔ جانے بِشیل کو کیا ہوا۔ دہ بڑی طرح رونے لگی۔ ہیں نے اسے دلاسہ دینے کی کوسٹسٹن کی تووہ اور زورسے رونے لگی ۔ "ئم زور کا ایک طمانچر لگا ق<sup>ہ</sup>میرے گال پر ۔'' اس نے میرا ہاتھ زورسے بچڑ لیا ۔ "یر کیا ہو گیا ہے تنہیں ہے'' "طانچر لگا قرزور کا میرے گال پر یشن شہیں رہے ہو ہو'' "یر کیا یا گل بن ہے شیل ہے''

" إن ميں باگل ہوگئی ہوں ۔ مجھے ہوش میں لاؤ۔ایک زور دار کھپڑ ہی مجھے ہوش میں

یں نے ایک بلکی سی جبت اس کے گال برلگائی تو وہ بچو کر بولی ۔

" نامرد ہوکیا ؟ کقبرو کھی نہیں لگا سکتے!

جانے مجھے کیا ہواکہ میں نے ایک زنا ہے دار تھپڑ جڑ دیا پٹیل کے داتیں گال پر اور پھر کھڑکی سے ہے کر چیپ چاپ بستر پر لیٹ گیا ۔

چند لمحوں کے بعد شیل آگر مجھ سے کیٹ اورمبرے ماتھ سے اپنا دایاں گال سہلانے لگی جوانگارے کی طرح دہک رہا تھا۔

"أ نَى اليم سورى يشِيل "

ا در کھریشیل نے ان آگھ دنوں میں پہلی بار مجھ سے اس طرح کو ہے کر بیار کیا کہ میں بیجال ہوگیا ۔ شیل انجانے میں دمضان مانجی کی بات سیج کرنے پریٹی سموتی تھی ۔

دات کے پچھے ہمرجب وہ کھک کرسوگئ تو ہیں نے اندرا تی ہوئ جاندنی میں اس کے گال کو دیکھا۔ وہ تو جیسے سٹوج ہوئ وہا ۔ ہیں نے دھیرے سے اپنے ہمونٹ بیل کے سٹوج ہوئے گال پردکھ دیے ۔ تبیش سے میرسے ہمونٹ جلنے لگے تھے ۔ اُس نے بلکی سی کروٹ لی توساری کی ساری چاندنی اس کی گردن سے ڈھلک کراسی خوبھورت، سڈول چھاتیوں کی ڈھلان میں بہدگئی ۔ مجھے لگا جیسے چاندنی کی اُٹری ہوئی لہروں کا جھاگ، اس کی گردن کے اردگرد جمع ہوگیا تھا ۔ ہیں نے اپنے ہمونٹ اُس کے گال سے اٹھاکر بہتی ہوئی چاندن کی لہروں پردکھ دیے جو ڈھلان کے اندر دھیرسے دھیرسے جذب ہوئی جارہی تھی اور کی لہروں پردکھ دیے جو ڈھلان کے اندر دھیرسے والی اُن کے کنارے پر سفیدسفید جھاگ جمع ہور ہاتھا ۔



بشيرا حرتين دن جان بوجه كرغاتب ربائها .

سرینگریں ہماری بارق کے جولوگ تھے ان کالیڈرا یک طرح سے بشیراحمری تھا۔ اسی نے ہمارے بیے ہاقس بوٹ تھا۔ ہمارے بیے ہاقس بوٹ کا بھی انتظام کیا تھا۔ یوں تواس کے والد کا بھی ایک ہاقس بوٹ تھا کین ہمارا بارق ورکر ہونے کی وجہ سے اس نے ہمیں اپنے والد کا ہاقس بوٹ نہیں دلوایا تھا۔ ہم سب نہیں چاہتے تھے کر یہاں ہماری آ مد کا زیارہ چرچا ہو۔ ہم سرینگر آئے بھی تو چوروں کی طرح ہی تھے۔

ا بھی ہم ناشتے سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ بشیرا حداً گیا۔ "تم تو ہمیں ہا قس بوٹ میں قید کر واکر غائب ہی ہو گئے 'بشیر کھا تی ۔ "سٹیل نے اسے اُلہا نادیا۔

"ا دھر ذراپار ن کے کام میں اُلھے گیا تھا ،معانی چا ہتا ہوں یہ،
"اَ تے ہی میری بیوی سے معانی مانگنا شروع کر دی یہ،

"اس ليه كر مجر تمهارى دانت سے بچ جاؤں گاء" بشرنے سنتے ہوتے كها ـ

" جائے پیو گے اسٹر کھانی ۔"

"يى كرآر إبول ي

"توکیا خرہے ہیں

"أَجْ تُمْ لُولُوں كَے مُحُومِنے كِورنے كا تُوكُونَ بِروكرام نہيں ؟"

" میں شبیل کو مار تند کے مندرا ورمٹن کا ترتھ استھان دکھا نا چا ہتا کھا !"

"اس پروگرام کوکل پرملتوی کر دور میں بھی تمہا رے ساتھ چپوں گا۔ پہلے گام تک ہوکر

ایں کے ۔"

"ہم توئمتہار سے بہان ہیں بشیر کھائی می حکم تو تمہا راہی چلے گا ۔" " دراصل مجھلے دوروز سے محد علی جناح سریننگرا تے ہوتے ہیں ی غضنفر علی اور رکھے دوسر مے سلم لیکی لیڈر بہلے ہی ا مجکے تھے ۔"

"كسغوض سے أتے ہيں يرلوگ ؟ " "مسلم كانفرنس اوزيشنل كانفرنس كامستدهل كرانے كے ليے " "مِسْلَرْتُوبِهَا را ہے۔ باہر کے لوگ اس میں کیا کریں گے ؟" " اس میں شیخ عبداللہ کی رضا مندی کھی شامل ہے۔" " توا ج كيا بونے والا ہے ، "سٹيل نے يوجھا ۔ "برتاب إرك مين جناح صاحب كونيشنل كانفرنس كى طرف سے استقباليه ديا جار ال " توہم کیاکریں گے وہاں ہ" " بحیثیت نیشنل کانفرس کے ایکٹوورکرز کے ہمیں استقبالیہ میں شامل ہونا پاہئے۔ شیخ صاحب سے بھی ملاقات ہوجا تے گی ۔" «مين توا دهر دوياره نهين آسكون گاب رآب خود جي آجا تيڪا رآپ بھي آتيڪا ٿيل جي'' "ا سےرہنے دویں آحاوں گا " "جلسے کے بعد ورکرز کی کھی ایک مٹینگ رکھ لیں گے۔ آپ ان سے ات کیجتے اور بتاتیے کہ جموں میں کیا صورت حال ہے ؟ " " کھیک ہے بشیرا حدیم چلو، میں پہنچ جا دَں گا ہر تا پ اِرک یو، بشیرا حمر حلالگیا تو " مجھے لگتا ہے یہاں کے درکرز کھوزیا دہ ایکیو ہیں ! "إس كى دو وجبيں ہيں ۔ايك تويك سننے صاحب كايباں كے دركرز سے كہرا را بطہ ہے اورد وسری وجریہ ہے کسرینگریں دونوں کانفرنسیں زیا دہ مضبوط ہیں۔ برخلاف اس کے جموں پینیشنل کانفرنس ابھی تک انڈین نیشنل کانگریس کے زیر اٹر ہے۔ ابھی اس کی ابنی آئی دینٹیٹی پوری طرح سے اُکھری نہیں ہے۔" "ايك وجادركهي بوسكتي بعضايد " "ده کیا ی

" وہاں کی ہندواکٹرنیت ابھی ڈوگرہ فیو ڈل اِزم کی جانی وشمن نہیں بنی ہے "سٹیل یہ مسک و

که کوسکراتی -

" جيسي ڏسٽمن تم هوميري !"

"بس يهى سمحولو ـ"

" تويين فيو دُل إزم كاسمبل بون اورتم سوشلزم كا ي

" تم توجاگيردار پوښي !

" ئم بى تو بومىرى جاگر مىرى كرى كرى برى سلطنت !

" جيسے چا ہو ظلم توڑو اپنى رعايا بر ميرا گال ديكھا ہے ،"

"اس مين قصوركس كاتحاب"

"رعایاکا محکمران کلم تو کرتا ہی نہیں ۔ کملم تو بے چاری رعایا ہی کرتی ہے۔ "
" الم تے بیچاری رعایا ۔" میں نے شیل کو ابنی آغوش میں کھینچ لیا۔ اس کے دائیں
گال کو دیکھا میرمی انگلیوں کے مرحم سے نشان ابھی تک موجود تھے وہاں۔ مجھے بیجہ افسوس ہوا۔

ذُون دوبارهاً تَى كَفّى \_

"آج توئمہاری اماں کو نہیں مارائمہار سے آبائے ؛ شیل نے پوچھا۔

"نہیں آیا ۔"

"اب وہ مارے گا بھی نہیں یہ میں نے کہا۔

" مجھے یقین نہیں ابھاتی جان !"

" يقين تو مجھ كھي نهين يشيل بولي \_

"خدا پر کھروسہ رکھو ذُون ۔ وہ کا رساز ہے ۔" پشیل کی بات کے بعدمیرے لیے اور کچھ کا برا ۔ یہ برتر اپنہ کم

كهنامشكل تقا. وبهي بېټر جانتي كقي ـ

" ممہارے بھاتی جان کسی جلسے میں جارہے ہیں بم تومیر سے پاس ہی رہوگی ،"

"أب كے إس بى رہوں گى ـ"

" مجھے سما واریس جاتے بنا ناسکھا دوآج ،"

"سِکھا دونگی میں ڈونگے سے ساوار لے آ دَں گی یہ

"ابنے ابا سے کہنامیرے بید ایک بڑھیا ساسا وارکھی خریدویں یا

"ساتھ میں سبز عالیے ہے کی بتی بھی منگوالینا " میں نے سجھا و دیا۔

" وہ تو میں ہی لا دوں گی ی<sup>ن</sup> زُون نے مسکراتے ہوئے کہا ۔ " اچھائم سا دار میں چاتے بناق ۔ میں جاتا ہوں ی<sup>ن</sup>

یں نے غرارا دی طور بریشیل کا لم تھا پنے لم تھویں لے کرا سے بلکاسا دا دیا اور کھر ا وس بوٹ سے امرنکل آیا۔

پرتاب پارک میں لوگوں کے گھٹھ لگے گھے۔ پنڈال کو بہت خوبھورتی سے سجا پاگیا تھا۔
کقوڑے کھوڑے فاصلے پرقومی نعرے اور علام اقبال کے سٹعر لکھے تھے " جناح صاحب زندہ باد"
اور " سٹیرکشمیرزندہ با د" بھی فاص فاص حاص حامل پر لکھے ہوتے تھے۔ محمد علی جناح سیٹیج پر چرام ھے
توشیخ صاحب نے انھیں بڑی گرمجو شی سے اپنی بانہوں میں سمیٹ دیا۔ اس کے بعد شیخ صاحب
نے خیرمقدم کیا اور کھر نیڈت جیالال کھم نے خطبۃ استقبالیہ پڑھا۔ کلم صاحب کشمیری پن و توں
نے جانے بہجا نے لیڈر کھے۔ جناح صاحب بہت خوش کھے۔ وہ تقریر کے لیے کھرام ہوتے
اور کہا۔

"سرینگریں میرا جو استقبال آئ کیا گیا ہے ' اس پرتوا یک با دشاہ بھی فخر کرسکتا ہے !' اپنی تقریر میں انھوں نے ایک چیجھتی ہوئی بات تھی کہ دسی راس پرجیالال کلم اورنیشنل کا نفرنس کے کچھ لوگ نارا ہن ہوکر سیٹیج سے اُکھ کر چلے گئے ۔

"میرے خیال میں میرا یہ استقبال آل انڈیا مسلم کیگ کے صدر کی حیثیت سے ہوا ہے۔ اس لیے یہ لیگ کے اصولوں کا بھی استقبال ہے ۔"

جب ہمارے پارٹی ورکرزگی مٹینگ ہوتی تو یرانکٹا ف ہواکہ جناح صاحب نے شخص ما کو یہ راتے دی تھی کہ وہ مسلم کا نفرنس کے سربراہ چو دھری غلام عباس کے ساتھ بیٹھ کر باہمی مشا درت سے مشلے کو سلحا تیں ۔ شیخ صاحب کوان کی یرتجو پزلپ ندنہیں تھی ۔ اکفوں نے تو بلکہ جناح صاحب کو یہاں تک کہدیا کہ وہ کو ہالہ کے جناح صاحب کو یہاں تک کہدیا کہ وہ کو ہالہ کے بارمسلما نانِ ہند کے مسلمہ لیڈر تھے لیکن وہ کو ہالہ کے اس بارہارا جری ہمنوائی کرتے رہے تھے ۔ اس سے بہتریہی کھاکہ وہ یہاں کے لوگوں کوان کے حال پر چھوڑ دیں اورمقا می سیاست سے لا تعلق رہیں ۔

یر صاف ظاہر ہوگیا تھاکہ جناح صاحب واضح طور پرسلم کانفرنس کی گہنت پناہی کررہے کقے اور شیخ صاحب اورنیشنل کانفرنس سے دُور ہوتے جا۔ ہے تھے۔ ان ہی دیوں مسلم کانفرنس کا سالانذا جلاس ہونے والا تھا۔اس کے لیے پُو بچھ کوننتخب کیا گیا تھا۔ لیکن جناح صاحب کے مرینگریں ہونے کی وجرسے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ اجلاس جامع مسی سرنیگریں منعقد کیا جاتے بیٹنل کانفرن کے بارکن اس سے خوش نہیں تھے ۔ انھوں نے شیخ ما حب سے اجازت جاہی کہ جب جناح صاحب مسلم کانفرنس میں تقریر کریں توان سے ایسے سوالات کیے جائیں جن کا وہ تسلی بخش جو ا ب نر حصکیں ۔ لیکن شیخ صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ جناح صاحب کی تقریر کے دوران کسی مم کی مداخلت نہ کی جاتے ۔ البتہ انھوں نے یہ کہا کہ اگر تقریر کے دوران جناح صاحب نے کچھ قابل اعتراض سکتے منکی جاتے ۔ البتہ انھوں نے یہ کہا کہ الگ حاسم کریں گے اوراس میں ان سکتوں کا جو اب دیں گے۔ حسین کہ امریک کی جاری کھی جناح صاحب نے اپنی تقریر میں کشیر کے مسلم انوں کو مسلم کانفرنس کا ساتھ دینے کے تعقین کی اوراش میں ان سکتوں کا موانس کا ساتھ دینے کے تعقین کی اوراش میں کانفرنس کا مناقہ دینے کے تعقین کی اوراش میں کانفرنس کے خلاف بائیں کیں ۔

وہ تقریریں نے بھی شی میرے ساتھ بشیرا حدا وردوسرے ساتھی بھی ہے ۔ ہم سب کو جہاح صاحب کی تقریر ہراعتراض بھا۔ ہم سب کی بردا تے تھی کہ شیخ صاحب بنیشنل کانفرنس کے ایک جلسے کو خطاب کریں اور جناح صاحب کے اکھاتے گئے سوالوں کا تفصیل سے جواب دیں۔ شیخ صاحب نے ہماری بات مان کی اورا گلے دن ہی نواب بازار میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا اور جناح صاحب کی تقریر کا جواب دیا اور پاکستان کے مطا لیے کی اجتماع سے خطاب کیا اور جناح صاحب کی تقریر کا جواب دیا اور پاکستان کے مطالب کی کھر گور مخالفت کی۔ شیخ صاحب کو سننے کا یرمیرا پہلامو قع کھا۔ وہ واقعی بہت اچھ مقرد کھے۔ اور سامعین کی بیض کو بچا نتے کھے۔ ان کے دلائل بہت وزن دار کھے اور اپنی تقریر کے ماتھ کو گوں کو بہا لیے جاتے ہو تھے۔ ان کی یقریر بڑی موثر اور کا میا ب دہی ۔ اس کے بعد لوگوں میں کافی جوش کھیا گیا۔ نیتج یہ ہوا کہ اس طرح کے جلسے دوئین دنوں تک ہوتے رہے اور جناح صاحب کھی جھارا سے گئے ۔ اس کے بعد اکھوں میں بلک جلسے کو خطاب نہیں کیا اور مکو مت کے کہاں بن کرایک ہا توس ہوٹ بیں آرام کرنے لگے ۔ سربی این داق نے جوان دنوں وزیراعظم کھی موقع کی زاک کو بہیان لیا اور شہر ہیں دفع مرد سے کافیا ذکر دیا ۔ اس طرح ہر دوز جلسے منعقد کرنے کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

میرے سرنیگریس کھردوز آ جیانے کا فائدہ یہ ہواکہ میری یہاں کے نیشنل کانفرنس کے درکرز سے داقفیت ہوگئی اورشیخ صاحب سے ملاقات کا بھی موقعہ مل گیا۔ اُن سے ملاقات کرکے میں اس بات کا بھی قائل ہوگیا کرجس جدد جہدیں ہم لوگ شریک تھے دہ جائز تھی اور یہ کے حیات کا فرنس کے پلیٹ فارم ہی سے ڈوگرہ فہوڈ ل اِزم کے خلاف موٹر آ والا

اُ کھائی جاسکتی کھی ۔ اس سے میرے اپنے خیالات کو بھی تقویت ملی اور میں نے اپنے آپ میں یہ فیصلہ کرلیا کہ میں ایک و صوروز ہیں جموّں لوٹ جا وَں اور و ہاں جاکرا بنی پارٹی کو مصنبوط کروں اور مند وسلم انتجا دکا ہو علی روپ میں نے سرمینگر میں دیکھا تھا اُسے جموّں میں بھی اُ جاگر کرنے کی کوشش کروں رہے ہے اس بات کا بھتین ہو گیا کہ ہم سب کو ایک صحت مند قو می نظریہ اپنانے کی طرورت تھی۔ اسی میں ہماری ریاست کی اور سارے ملک کی تحولاتی مصنم تھی ۔

ان بین چاردنوں کے دوران شیل ایکرم تنها ہوگئی۔ جلسوں میں وہ جانا نہیں چاہتی تھی بشیراحمد کے علادہ اسے کسی اور ورکر میں دلچے پئیس کھی۔ ان دنوں صرف زنون ہی اس کی وا حدسائقی کھی۔ اس نے یہ کیا کہ دُون کی مددسے کشمیری کھانے بنائی رہی اور رات کو بڑے پیا رسے مجھے کھلاتی رہی۔ بشیل نے ایک طرح سے کشمیر کے شہور دسترخوان جسے "وازوان" کہا جاتا ہے اکو تیا رکرنے میں پوری بہارت حاصل کرلی۔

ایک اوردگون اوراس کے دوا ور دوستوں کے ساتھ والیس آیا توسیسیل اوردگون دونوں نے ہماری بڑی تواضع کی ۔

" شِيل جي ١ آب ہمار سے سي بھي جلسے بين نہيں آئيں و ابشيرا حد نے كہا ۔

"بس جھک سی رہی من میں !"

"آب کے آنے سے ہماری کچھنواتین ورکرزکو بھی حوصلہ ملتا !"

"ليدى وركرزين آپ كے ساتھوى "

"بہت کم ہیں ۔ ہما رہے ا بنے گھروں کی ہی کچھراکیاں ہیں ۔ آپ آ تیں تو کچھا در در کرزمجی شامل ہو جاتیں ۔ "

" جموں میں تو کا فی لوکیاں ہیں ہمارے ساتھ۔"

"يہاں تعليم كى بھى كى سے ركھ ويسے بھى لۈكياں ابھى آزادى سے بامرنہيں آتيں "

" مجھے توشیخ صاحب سے منے کی بڑی خوامش تھی ! ا

"ان سي على ملاقات بوجاتى "

" بھائی ، بڑی بھر پر پخفیت ہے اُس شخص کی یہ میں نے درمیان میں اپنی بات کہدی۔ " آپ جوں میں کوئی بڑا جلسہ کریں ۔ ہم لوگ شیخ صاحب کو لے کرآئیں گے ۔ " " بہاں کے جلسے دیکھ کرتو یے خروری ہوگیا ہے کہ دہاں بھی کوئی بڑا اجتاع کیا جاتے " "آب جب چاہیں ہم اپنے ورکرز کے کر بھوں آجائیں گے یا

"مُشکریہ ۔ میں سوخ رہا ہموں کہ برسوں ہم جموں چلے جائیں یا
"کل کیوں نہیں ہے" ہے سنیل نے مسکراکر تجھے لوگ دیا ۔
"کل تہمیں مارتن ڈا ورمٹن گھا لائیں ۔" ہیں نے کہا ۔
" تومیرا خیال ابھی ہے تہمیں ۔ میں تو بھی تھی کے میرا بیتہ کٹ گیا یا"
"تمہارا بیتہ کیسے کہ نے سکتا ہے ۔ مجھے تو ابھی جموں جاکر جوا ب طلبیاں کھلکتی ہیں یا"
"توکل میں آپ کے ساتھ ھپوں گا رکل کی سیرمیر سے ذیتے ۔" بشیرا حمد نے بڑے وصلے ۔

" تو پھر میرا بیتہ کٹ گیا سمجھو یہ ' ڈُ ون جواب تک خاموش کھی بول اُکھی ۔ " تم تومیری اُستانی ہو برٹ کر داُستا د کے بغیر کیسے کہیں جاسکتی ہے ہ، سیشیل نے جواب دیا ۔

"توبشیراب ہم دونوں مارہے گئے '' میں نے کہا ۔ " تو ہماراکیا ہوگا ہے'' بشیرا حد کے دونوں ساتھیوں میں سے ایک نے پوچھا۔ " عزیز و'تم بھی ہمار سے ساتھ ماریے جا ذکئے ''

زور دارقہقبوں کی پیکاریاں مجھوٹ گئیں ہاؤس بوٹ کے اندر ۔ لگاماری فعنا انسان دوست کے اندر ۔ لگاماری فعنا انسان دوستی کے نگوں اور خوست بو و ر) سے شرابور ہوگئی تھی ۔

اگلے دن ہم چاروں کا قافلہ مارتنڈ ، منٹ ، پہلگام اورا ونتی پورہ میں گھومتا گھاتا جب سرینگر پہنچاتوروشنیاں جل اکھی تھیں۔ رمضان جو ہاؤس بوٹ میں ہماراانتظار کررہا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ انگی صبح ہم جموں کے لیے رواز ہوجائیں گئے۔ رمضان جو ہمارے لیے ایک بڑا خوبھورت سما وار اورسبز چاہے کا ایک پیکٹ لے آیا تھا۔ پشیل سما وار دیکھ کر بہت نوش ہوتی اوراس نے کہاکہ وہ سب کوا پنے ہاتھ سے چاتے بناکر بلاتے گی۔

ذُون کوئم نے جانے کو کہد دیا کیونکہ وہ بہت تھی ہونی تھی۔ مالانکہ وہ جانانہیں چاہتی تھی اور یہ رات جوائس کے ہاؤس ہوئی تھی اور یہ رات بھی شیل کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی کیکن شایرشیل یہ چاہتی تھی کہ اس رات کوئی بھی تیسرا شخص ہاؤس بوٹ میں مزہو جوائس کے اور شایرشیل یہ چاہتی تھی کہ اس رات کوئی بھی تیسرا شخص ہاؤس بوٹ میں مزہو جوائس کے اور میرے درمیان حائل ہوراس لیے اس نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ ڈون کو اینے آیا کے منگ

وانس بھبج دیا ۔ " توين أب كو كها نا كهلاكرهلي جا وَل كَي ـ" " تم بہت تھکی ہوتی ہو۔ حاکرا رام کرور صبح بے شک عبدی آ جانا ۔" " ليكن كيما تى مان كوكها ناكون كھلاتے گا م " عمباری آیا کھلاتے گی جواب تمہاری شاگرد کھی سے " معصوم ذُون فاموش ہوگئی اور کھوٹری کے بعد رمضان ٹجو کے ساتھ چلی گئی۔ آج پورے چاندکی رات سے پہلے کی رات تھی ۔ آج کے چاندہیں اور بُور نماستی کے چا ندیس کوئی زیادہ فرق نہیں کھا پشیل اور میں ہاؤس بوٹ کی چھت برجیے گئے ۔ جہلم کے مست رفتار بإنى بي جيسے جاندى كھنى ہوتى كقى رسارا ما حول جاندنى بين جگركا ر ما كفار كہيں كونى آواز نہیں تقی ۔ ایکدم ستاٹا تھا کہی کھار چنار کے درختوں میں رات گزار نے والے برندوں کی بل مجلى أوازين كو نج المفتى تقيين جن سع فضامين ايك ارتعاش سالهراجا تائحا يشيل ايكدم خاموش تھی۔ اور محکی باندھے اسمان میں دھرسے دھرسے تیرتے ہوتے چاندکو دیکھ رہی تھی۔ كھراس نے ايا نكسوال كيا -" كل بيے نائور نماشى ،" " بان ،سِشیل یُ "كل مم يهال سے چلے جاتيں كے ب " صبح ہی کسی بس سے ۔" " مهم ایک دن اورنهین دک سکتے کیا ہ" "رُك سكتے ہیں رایك دن كے بيے توخيرات كى دقم كي سے ہما رہے إس " "توژک ما قر" بچرسٹیل نے کو تی بات نہیں کی ۔ چید لمحوں کے بعدوہ مجھے ہاؤس بوٹ کی جھت پر اكيلا چيوڙ كرنيچ جلى كتى اور مين سوچة ار لماكه اسے اچانك يدكيا ہوگيا حقار شايدا سے اپنى ماں باداً گئتی تحقی جس نے کل گور نماشی کا برت رکھنا تھا اورست نا رائن کی کتھا شننی تھی ۔ اگر بر

مات کفی تواسے ایک دن پہلے سرمین کرسے مانے کی ضد کرنی جا سے تھی لیکن اُس نے تو

جانے کونہیں بلکہ ایکد ن اور پہاں رکنے کو کہا تھا۔ میں چھت پراکیلاکھڑا اُوٹ پٹانگ اِتیں سوچنے رگاجن کا جھے یا شیل سے دُور کا بھی تعلق نہ تھا۔

کھ دیر کے بعد میں بھی نیچے آگیا

یش نے روشنی بھا دی تھی اوربسر پرلیٹی ہوئی تھی کھڑکی سے اندرا تی چاندن میں اُسے بستر پر بے حس وحرکت بڑا دی تھی اوربستر پرلیٹی ہوئی تھی کھڑکی اسے کہا رائیکن اس کے جسم بیں کوئی حرکت نہوئی کچھوڑ دیا۔ و ہ رکعت میں کھی جھوڑ دیا۔ و ہ رورہی تھی ۔

"كيابات بييشيل ؟ "

اس نے کوئی جواب نر دیا اور چھرسے لپٹ کرا ورشدت سے رونے لگی۔

"كيا ہوگيا ہے تہيں ؟"

" تم مجمح چور تونهیں دو گے ؟" وه چیخی ۔

" يركيا باگل بن ہے ہ"

" يأكل كقى اسى بي توتمها رس سائد كهاك أنى كفى "

"افسوس ہور ہا ہے ہ، "

" نہیں، نہیں، نہیں "اس نے ایک بار زورسے مجھے اپنے ساتھ چیٹالیا اور اپنی برستی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر رکھ دیں ۔ ہیں اس کی پیٹھ سہلاد ہا کھا اور اس کی آنکھیں سے برستے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے بتے جارہا کھا ۔ کھرشِل اچا نکسنبھل گئی اور بولی ۔ برستے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے بتے جارہا کھا ۔ کھرشِل اچا نکسنبھل گئی اور بولی ۔

"اس دات مجھے تھپڑ مارکرتہیں افسوس ہوا تھا ہ"

"بهت افسوس بواتها يه

"کيوں ڄ"

مجھے ایسانہیں کرناچا ہتے تھا۔ مجھ میں اور درمضان جُو میں آخر کیا فرق رہ کیا تھا پھر ہے'' '' بتا دَں کیا فرق ہے تم میں اور درمضان جُو میں ہے''

یرکہرکراس نے میرے گانوں پر ڈھڑا دھڑ تھیڑ مارنے سٹروغ کر دیے اورکھر حبندہی کمحوں کے بعدمیرے گانوں کو پاگلوں کی طرح مجومنا شروغ کر دیا روہ روتے جارہی تھی اورمیرے گانوں کو چوہے جارہی تھی ۔ ہیں بے حس وحرکت نستر پر پڑا تھا اورشیل کے اس رویے پر حران

توريا كفا -

کھراس نے مجھے بچُ منا بند کر دیا . اس کی انکھوں سے برستے آنسو بھی ڈک گئے ۔

ا در کھے ہی دیربعد وہ کروٹ لے کربے سُدھ پڑگئی۔

بوری طرح فربوری است سے پہلے کی دات کی تھر بو رہا ندنی کے سیلاب نے ہمیں بوری طرح فربو دیا تھا رنگتا تھا کہ ہم دونوں کہیں پاتال کی اسیم گہراتیوں میں کھو جائیں گے اور اب بھی کنا رہے تک نہ پہنچ سکیں گے۔

جب رات کے پچھے ہیرمیری انکھ کھلی توشیل نے بچھے اپنے ادھ ننگے برن سے پھٹار کھا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں سمندر کے ساحل کی ٹھنڈی ٹھنڈی شنبنم آلوُ درست ہر بے شدھ لیٹا تھا، اور دُخنگ چاندنی میر سے تھکے ہوتے نڈھال جسم کو دھیر سے دھیر سے سپہلارہی تھی ۔

جب بیں جا گاتوسورج طلوع ہو جیکا تھا۔

سِنْ بهرت بہلے جاگئی تھی اور نہا دھوکرتیار بھی ہوجکی تھی۔ ذُون نے مجھے جاتے کی پیالی دیتے ہوتے بنایاکہ جسٹیل کا برت تھاا دراً سے جاتے ہی نہیں پی تھی اور وہ اس دوت ہاتوس بوٹ کی تھیت برجھی تھگوان کا نام لے رہی تھی میرے لیے بیا یکدم نئی بات تھی۔ جہاں تک مجھے علوم تھا وہ ایک طرح سے ناستک تھی اور کبھی مندر نہیں جاتی تھی ۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ مرف اپنی ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہو تے اُسے پورنماسٹی کے دن ست نارا تن کی کتھا مزورٹ نا دی تھی کیکن اس بین اس کی اپنی استھا بالکل نہیں تھی۔ میں چاتے کی بیالی ہاتھیں کی کتھا مزورٹ نا دیتی تھی کیکن اس بین اس کی اپنی استھا بالکل نہیں تھی۔ میں چاتے کی بیالی ہاتھیں خواہش کا احترام کرتے ہوتے تھے اور وہ زیرلب کچھ بولتی جارہی تھی ۔ اس کے خواہش کا انہا ماں کی خواہش کا اخرام کرتے ہوتے وہ اس سے دوسومیل کی ڈوری پر بیچھی سے نا راتن کی کتھا کا اُچارن کوہی کتی ، اُن سب جھیوں کا جو باربار برجھے تر جنے سے اُسے زبانی یا د ہو گئے تھے ۔ اس لیے کہ اس کی مال کی کتی ، اُن سب جھیوں کا جو باربار برجھے تر جنے سے اُسے زبانی یا د ہو گئے تھے ۔ اس لیے کہ اس کی مال کی خواہش کا جو ردنیا تھی کا برت رکھا ہوگا ۔

تعجیے شیل کواس حالت میں دیکھ کرخیال آیاکہ جولوگ خداکی ہستی میں یقین نہیں رکھتے اُن کے اندرشک اور خوف کاکوئی جذبہ صرور شلگتا رہتا ہے اور وہ اسے کسی نکسی بہا نے شانت کرتے رہنے ہیں ۔ خدا پریقین نردکھنا ہی اس کی ذات سے منکر ہو جانے کے لیے کافی نہیں ۔ اس کے لیے

بہت شدید قسم کی قوتت ادا دی کی بھی ضرورت سے جوہم میں سے بہت ہی کم لوگوں کو نفسیب ہے۔ میں چھت سے نیچے اُمِرا یا۔

جب شیل اینے گیلے بالوں کو سنبھالتی نیچ آئی تو میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ مرف اتنابو جھا۔

" تمتباراآج برت ہے کیا ہے"

" بال "

"كس ليے ركھا ہے برت ؟"

"ا پنے من کی سیم دھی کے لیے ۔"

" تمهارامن الشُره بوكيا بي "

" ہوگیا تھا " یہ کہ کرم میکراتی ۔

" مجھے رات کی تمام گھٹنا یا داگئتی اور جواب میں میں کھی مُسکرا دیا ۔

من کی سٹ معی اورا مشرعی کاکتنا بڑار ول ہے ہاری زندگیوں میں یہی سوچ رہا تھا ہیں۔
ا ج میرا کہیں بھی جانے کو جی نہیں کر رہا تھا یہیں ناسٹ نہ کر کے چھے دیرسو گیاا ورشیل ذُون کو ساتھ لے کراسے دینے کے یہے بازار سے چھے خرید نے جلی گئی تھی ۔اس کی غیرحاحزی ہیں بہٹراحمہ ساتھ لے کراسے دینے کے یہے بازار سے چھے خرید نے جلی گئی تھی ۔اس کی غیرحاحزی ہیں بہٹراحمہ آیا تھا۔اس کا خیال تھاکہ ہم جانے کو تیا رہوں گے لیکن جب ہیں نے اسے بٹا یا کہ ہم ایک دن اور دک گئے تھے تو وہ بہت خوش ہوا۔

آج دات کو کھا ناآب دونوں میرے گھر کھاتیں گے !

" مِشْیل کا آج برت ہے ۔اس یے وہ تو کھا نانہیں کھا تے گی لیکن ہم لوگ شام کوتمہار ہے گھر عزور آئیں گے ''

"گاؤكدل بين ميرا گھرہے۔ رمصنان چا چا جا نتا ہے۔ ميں اس سے كہ جا ق ل گا وہ آ ب كو ميرے كھر لے آئے گا يا

" پر کھیک ہے !'

" میں کھی تھوڑے دانوں میں ہموں آؤں گا۔ دہاں نمیشنل کانفرنس کومصنبوط کرنے کی صرورت ہے ی'

" عزورت توسیم یم مزورا و بهین تمهاری مدد در کار بے ،

بمنیراحد کے جانے کے بعد میں کھر سوگیا۔ رات کی گھٹنا کا انٹراب تک میرے فر آن برما دی تھا۔

و دُون جب بِشِل کے ساتھ واپس آئ آو وہ بہت خوش کھی رسِّیل نے اسے اس کی مرضی کے کہو ہے جزید و یہے تھے۔ وہیں بازار میں انھیں مبارک بھی مل گیا تھا جو ا بہت شکار ہے میں ہیں ہیں پانچ دن پہلے ڈل کی سیر کراتا رہا تھا اور ذُون جس کے ساتھ بیٹھ کرا در باتیں کر کے بہت خوش ہوتی رہی تھی۔

"أب كوكهين كلمالاؤن ماحب ؟"مبارك ني إجهار

" نہیں مبارک ا آج مجھے کھے بہت صروری کام کرنے ہیں ۔"

" لَوْ ٱ يَا كُوكُهُمَا لَا قُولَ ؟"

" اگروہ جانا چاہتی ہے تواسے ہے جاقر گر دُون کو صرور لے جاناسا تھ ، وہ ذراسا شرمایا بھی اور سکرایا بھی ۔

جواب كا حكم صاحب ."

لیکن شیل کومیرے بغیرکہیں ما نامنظور نہیں تھا۔اس سے مبارک کی تجویز سرمے نہیں

جڑا ھی ۔ کھ دیر کے بعدمبارک چلاگیا۔

شیل نے مجھے بتا یاکہ آج لوگ امرنا کھی یا تراکوری کریں گے اور برف کے سڑو لنگ کے درشن کریں گے جو بچھلے بندرہ دن میں گڑھا کے اندر چھت سے ٹیکتے ہوتے گوندگوند پانی کے منجر ہونے سے کل رات مکمل ہوا ہوگا۔ جانے کہاں سے یہ معلومات عاصل کرلائی تھی وہ۔ "انتہیں معلوم ہے امرنا کھی کہا نی ؟"

"معلوم سے میں تو کھوسال بہلے امرنا کھ کی یا تراکھی کرآیا کھا!

" کیسے گئے تھے ۔"

"ابنے فا ورکےساتھ ہواس یا تراکے انتظامات کی دیکھ کھال کرنے کے انجارج تھے!"
" کھر توبڑ ہے مزمے رہے ہوں گے تمہار ہے ہ"

"لیکن سردی بہت کھی۔ بارش ہو جانے سے توسردی اور کھی بڑھ گئی کھی ۔ گھوڑ ہے پر بیٹھے بیٹھے تومیرے پاق کھی سُن ہو گئے کھے۔ "
" تم نے درشن کیے کھے سِٹولنِگ کے ہ" " ہاں بھی ہوئی دود دھ گئگا میں نہا یا بھی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ دیر تک کا نبتار ہا تھا۔ وہ تو فا در کے ماتحوں نے مجھے گرم گرم چاتے بلائی اورمو مٹے موسٹے کمبل اوڑھا دیے۔" " نہیں تو ہو"

"نهيى تورام نام سنت بهوجاتا ."

"اصل میں بنیا دی طور برتم بہت غلط قسم کے آدمی ہو۔ جو جی میں آتے بک دیتے ہوئ بنیل نے ڈاخٹے ہو تے کہا۔

" مجھے تہاری راتے سے اتفاق ہے ۔

"امرنائه کی کہا نی سُنا قرن ہو"

" نہیں ' مجھے نہیں شننی ہے کہانی ۔ کچھرکوئی نرکوئی فضول بات کہدو گئے یا
امزنا تھ کی کہانی : ہی ہیں یہ رہ گئی ۔ میری بہت سی کہا نیاں اسی طرح ادمھوری رہ جاتی
ہیں ۔ پوری نہیں ہو پاتیں ۔ جانے کیوں ہوتا ہے ایسامیر سے ساتھ ہے کبھی توشینے والامیراساتھ
نہیں دیتا کبھی ہیں ہی تھک کرسٹنا نا بند کر دیتا ہوں اور بھی تو کہانی ہی مجھے روک دیتی ہے ۔
کہانی تو دہی نہیں چا ہتی کہ میں اسے ممل کروں ۔ کچھ کہا نیاں تو خو دبھی ممل ہونا نہیں چا ہتیں!
کہانیاں بڑی صبراز مااور ظالم ہوتی ہیں!

کو ٹئ کب تک ان کا ظلم اور جربر داشت کر تار ہے! اُخرکس تک ۱۱

اس دات ذُون ابنے ڈونگے میں واپس نہیں گئی ۔

وہ شیل کے ساتھ ہی بستر پر بڑی رہی ۔ دونوں گئی رات تک آپس میں کھسر پُسرکر تی رہیں۔ جانے دونوں مل کرکس کہانی کی تحمیل کرنا چا ہتی تھیں!

میری کہانی برستور نامکمل رہی!

عالانکواس کے نامکمل رہنے کی کوئی وجہنیں تھی آج ۔ سٹاید سیسل کے من کی شُدھی اورا شُرھی کاسوال تھا۔ اور یہی سوال میری نامکمل کہا نی کا عنوان بن کرسا ری رات میری رُوح کے کاغذ پرشلگتا رہا۔

(7)

اگلے دن ہم پہلی بس سے تحق کے لیے روانہ ہوگئے۔

درجہ کی نہیں ہُوا کرتی تحقیں مسافروں کوایک رات راستے ہیں گزار نی پڑتی نہیں تحقی اورسیں کجی اطال درجہ کی نہیں ہُوا کرتی تحقیں مسافروں کوایک رات راستے ہیں گزار نی پڑتی تحقی ۔اس کا انحصارا س بات پر بہوتا تحقاکہ بس سرینگر سے کہ جلی تحقی ۔ جلدی چلنے والی بسوں کا بالٹ اکٹر رام بن با بٹو ت بس ہوتا تحقا۔ دیرسے چلنے والی بسین با نہال بین ڈک جاتی تحقیں ۔ نیکن رات گزار نے کا انتظام کہیں کم بھی اچھانہیں تحقا ۔ ہوٹل بہت کم تحقا ورگھٹیا قسم کے تحقے ۔ کھانا بھی بس واجی ہی سا ملتا تحقا ۔ اکٹر مسافر توسٹرک کے کنار ہے ہی بستر ڈال کر پڑر ہتے تھے ۔ جن مسافروں کے باس کچھ بسیہ تحقا دہ کسی ہوٹل کے کمرے میں رات گزارتے تھے اور تمام رات تھٹمان کا تون تو شے سے دہتی ہوں اور بھی سے جواں اور بھی سے میں اس رات کھٹمان کا تون تو ہے سے میں رات گزارتے تھے اور تمام رات تھٹمان کا تون تو ہے سے دمیں سا روع ہوا ۔ جب ہوا ۔ جب بھا ہوا کہ بہت سے خم ذکال دیے گئے اور تی اور آئھ نجے کے درمیان ایک ہی براس برطان ایک ہی بہت ہوں کے مسافر دو بہرکو بٹوت بہتے جاتے ہیں ۔ دو بہرکا کھانا وہ بی کھل سے بہن میں اور دونوں طوف کے مسافر دو بہرکو بٹوت بہتے جاتے ہیں ۔ دو بہرکا کھانا وہ بی کھل نے ہیں ۔ دو بہرکا کھانا وہیں ۔

برل جائیں گی ۔

ہماری بس جلی تو کھیک سے پر کھی لیکن یا نہال پہنچ کرخراب ہوگئی کھی اورمسافروں کو دو گھنٹے سے پر کھی لیکن یا نہال پہنچ کرخراب ہوگئی کھی اورمسافروں کو دو گھنٹے سے برگز ار نے پڑے ہے، جہال سواتے پہاڑوں سے رسے رسے ہوتے کھنڈے پان کی چھوٹی چھوٹی دھاروں کے کچھ نہیں تھا رلوگ پہاڑوں کی کو کھ سے رستے ہوتے کھنڈے پان کو بیتے رہے تھے اورمرکک کے کنارے پراگے پیر وں کے سایے ہیں بیٹھے بس کے کھیک ہونے کا

انتظار کرتے رہے تھے ریشیل اور میں بھی ایک پروکی چھا قول میں بیٹھے اپنا اگلا پروگرام مرتب کرنے لکے تھے۔

" کل شام جموں پہنچ کرہم جاتیں گے کہاں؟"شیل نے پوچھا۔

" تم بتا وُکہاں جائیں گے ہے"

" مجھے تو تمہار سے ساتھ جانا ہے۔ جہاں سے چلو گے، چل پڑوں گی ۔ "

"ا بنے گر توبیں جانہیں سکتا ہتمہا رے گفر چلیں ہا"

" تم اكيك چلے جا قود ہاں رميں تونہيں جا قوں گی ۔"

" مجھے مروانا چاہتی ہو ہی"

" بوكيا ہے اسے تعكر يا

" تم نہیں کھاکتو گی ہ عمہا راجعی توبرا برکارول ہے اس سارے ڈرا مے ہیں !"

" وہ تو گھاکتوں گی ہی رنیکن کچے سو چنا تو چا جیتے اس کے بار سے ہیں !

" ہم ایک چھوٹا سامکان کرا یے پرلے لیں گے۔''

"لیکن کل ہی کقور امل جائے گامکان ؟"

" میں نے گندو ترا کولکھ دیا تھا رشا پراس نے کوئی انتظام کر دیا ہو۔ "

ہمارے اگلا پر دگرام مرتب کرنے کی گا۔ و دو کے دوران بس کھیا۔ ہوگئی تھی اور ڈرایتور

زور زورسے ہارن بجار ہا کھا۔ او دھرا دھر بھرے سب مسافر بس ہیں بیٹھنے لگے۔ سٹیل اور میں

دولوں نے بیٹھنے سے پہلے پہاڑوں سے رستے ہوتے کھنڈ ہے پائی کے کچھ گھو سٹے پی لیے۔ میرا

یروشواش ہے کہ کتی بارگاڑیاں ، بسیں یا کا ریں راستے میں کسی آجاڑیا سنسان جگہ پر هرف
اس لیے خراب ہوجاتی ہیں کہ آپ کو وہاں کے کنویں ، یا ندی یا چٹے کا پائی پیٹا ہوتا ہے۔ جہاں

ہماری بس اس دن خراب ہوئی کھی اس کے بعد کوئی ایسی بس ، یا کا ریا طرک خراب نہیں ہوا، جس

میں سوار کھا۔ کیونکہ اس جگہ کا جننا پائی مجھے بینا کھا میں پی چکا کھا۔ بس میں بیع ہے کے بعد جب

میں نے اپنے اس دی وزیراس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی اس میں بیع ہے کے بعد جب

میں نے اپنے اس دی اور دیا ہے۔ اس کے بعد کوئی اس کے بعد کوئی اس میں بیع ہے کے بعد جب

میں نے اپنے اس دی تھا س کے بارے میں شیل سے بات کی تو وہ زور سے ہنس دی اور دولی۔

ان چروں براتنا وشواس سے تہیں ؟ "

" مان الوصف وشواس ،"

" توميرے گوكا إن تمكب بيوكے ؟ "

" حب ہماری گاڑی خراب ہوکر بھہا رہے گھر کے سامنے ڈک جائے گی یہ ہم دولوں اتناز درسے سنسے کرآس پاس کی سیٹوں پر ببیٹھی سواریاں بڑی حیرت سے ہماری طرف دیکھنے لگیں ۔ ہماری طرف دیکھنے لگیں ۔

جب ہم شام کو جموں پہنچے تو ہے چاراگندوترا دوئین دوسنوں کے ساتھ دو بہر سے ہمارے انتظار میں بس سٹنیڈ بر کھوا تھا۔ اِن میں شیل کی ایک دوست سٹیماسٹی مہا جن بھی شامل تھی۔ مجے بس سے اُرتا دیکھکر گندو نرا میری طرف لیکا اور مجھے اپنے بازو وں میں لے لیا۔ "خوش آ مدید " اُس نے کہا

یں اس کے دوستوں سے ہاتھ ملاہی رہا تھا کر سُبھاشی مہا جن نے آگے بڑھ کرشیل کو اپنی اِنہوں کے گھیرہے میں لے لیا ۔

" بروی صحت بناکراً تی مہوی اس نے سِنیل سے کہا۔

" در زس کرتی رہی ہوں ۔"

" ﴿ وَسَ بوط كے اندر ياست حكراً چاريكى بِها الى بر ؟ "

" تَجِب كرا بعشرم إسفيل في دانك ديا .

کچرہم نے اپنا مختصر ساسا مان بس سے اُنٹروایا 'جس میں سب سے میتی سلان سا دار کھا جو ہمیں رمضان جو نے پیش کیا کھا۔

"كہاں چلنا ہے ہمیں "كندوترا ئى میں نے كو جھا۔

"ابنے نتے کرا یے کے گھریس !

" توآب نے گھر کھی ہے لیا ؟" سِسْیل نے کہا.

" ہا رے لیڈر کا یہی مکم تھا۔"

ہم تا نگے یں بیٹھ گئے ۔ گندو ترا اور میں اگلی سیسٹ پر اشیل اور شبھاشی دہا جن کچھلی سیسٹ بر مہار سے دونوں پارٹی ورکر زسائیکل پر سوا رہا رہے ساتھ ساتھ ہو لیے ۔

ریزیڈ بیسی دوڈسے ذرا مسٹ کرگلی میں ایک نئے بنے مکان کے سامنے تا نگر ڈک گیا۔
مکان کے نچلے حقتے میں مالک مکان خود رہتا تھا جوا و دھم پور کا ایک دہا جن تھا اور کنک منڈی میں اس کی دوکان تھی ۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک بیٹا رہتے تھے ۔ بیٹا مندن پہلے پرنس آف وطیز کا لیے میں داخل ہوا تھا۔ اوپر والاحمد شہاشی دہا جن نے ہمار سے جنددن پہلے پرنس آف وطیز کا لیے میں داخل ہوا تھا۔ اوپر والاحمد شہاشی دہا جن نے ہمار سے

یے کرا یے پرلیا تھا۔ دو کمرے اسوتی اور غسل خانہ تھا۔ شبھاشنی نے ایک مہینے کا کر ایر مالک مکان کو پہلے ہی دن دے دیا تھا رسبھاشی مہاجن کے فادر دکالت کرتے تھے اور ایک مکان کو پہلے ہی دن دے دیا تھا رسبھاشی مہاجن کے فادر دکالت کرتے تھے اور اُدوھم پورہی کے رہنے والے تھے۔

الک مرکان تو گھر میں نہیں تھا۔ سکن اس کی بیوی گھر پر کھی۔ اسی سے دعاسلام کرکے ہم سیرط صیاں چرط مدا و برکی منزل میں آگتے۔ پہلے کر سے میں دوا رام کڑسیاں اور تپائی رکھی کھی۔ دوسرے کمر سے میں دوچا رہا تیاں تھیں جن پر نتے بستر بچھے تھے۔

"كالب كلدوترا يوسي في كها .

" يرسب مجهاشي كا جا دوسے يه

" تم نے کیا ہے یسب ہا شیل نے سماشی دہا جن سے إو حمار

" سب نے مل کرکیا ہے۔" اس نے جواب دیا۔

" ذراا بني رسوني بهي تو ديكه لور "كُند وترا في شيل كو مخاطب كيا .

بشیل سُجھاسٹی کے ساتھ رسون و کیھنے جلی گئی۔ نیااسٹوو آٹا وال جینی ، چاول ، چھوٹے تھو کے دونوں میں بند سبھی کچھ موجود تھا۔

"يسب كبال سے لائى ہو ؟"

" مالک مرکان کی دوکان سے ایک مہینے کے اُ دھار بریٹ سُبھاشنی جواب دیتے ہوئے وابس ہار سے کمر سے میں آگئی ۔

" ليكن رسوني ميس كام كون كرسے كا ب

اسما رالیڈری اس کا اسٹارہ میری طرف تھا۔

جواب سُن كرسب منسنے لگے۔

تقوری دیرس الک کان کانوکا رام رتن ایک لوسٹے میں چاتے اور خالی بیالیاں ہے آیا۔
اس نے باری باری سب کو چاتے کی بیالی بیش کی ۔ چاتے کے بعد گذروترا اور سجھاشن بہاجن تورک گئے ۔ دوسرے دو پارٹی ورکرز چلے گئے رگندوترا نے بتا یا م پھیلے چنددنوں بیس سربنگرین سلم کانفرنس اور نیشنل کانفرنس کے جلسوں کا جموں کی فضا پر بھی انٹر بڑا تھا۔
تالاب کھٹیکاں کی مسجدیں مسلم کانفرنس نے کتی جلسے کیے تھے اور خوب زہرا گلا تھا مسلم کانفرنس نے کتی جلسے کیے تھے اور خوب زہرا گلا تھا مسلم کانفرنس نے کتی جلسے کیے تھے اور خوب زہرا گلا تھا مسلم کانفرنس نے کتی جلسے کیے تھے اور خوب زہرا گلا تھا مسلم کانفرنس کے لیڈروں نے لوگوں سے یہ بھی کہا تھا کہ جناح صاحب جموں آرہے تھے۔

ا در و ۱ ایک بہت بڑے جلسے میں تقریر کریں گے۔ تالاب کھٹیکاں کا محلہ ہمارے اس گھرسے زیا دہ دورنہیں تھا۔نیشنل کا نفرنس نے بھی دوایک جلسے کیے تھے لیکن وہ بہت زدر دار نہیں تھے۔

" لیکن سرنیگریس توہا رہے جلسے کامیاب رہے تھے۔ جناح صاحب ایک جلسے ہیں بولنے کے بعد کھرکسی جلسے ہیں نہیں آتے یہ ہیں نے کہا۔

"اب يهال كهي كوني برا اجلسه مهونا چا بيتے ـ"

"گندونزا 'میں بیٹیراحمدسے بات کرآیا ہوں ۔ وہ کبھی چند دنوں میں یہاں آ جائے گا۔ میری بات شیخ صاحب سے کبھی ہو تی ہے ۔ انھوں نے کبھی جموّں آنے کا وعدہ کیا ہے ۔ سپج پوچھو تو میں شیخ صاحب سے بہت متائز ہوا ہوں ۔ وہ سیجے معنوں میں عوامی لیڈر ہیں ؛،

"کالج کی بہت سی روکیاں کھی ہما رہے ساتھ ہیں " سبھاشنی دہا جن نے کہا ۔ بیٹیرا حدکہدد ہاتھاکہ سرینگرمیں مہلا درکرز کی کمی ہے ۔" بشیل بولی ۔

"بہاں ایسی بات نہیں ہے۔ عزورت بڑی توہم کچے درکرزکوسرنیگر کھی ہے جاتیں گئے " سُبھاسٹی نے کہا۔ اپنی بات کہتے ہوتے وہ کچے جذبا تی کھی ہوگئی تھی۔ رات کا کھا ناکھی ہاری مکان مالکن نے ہی کبھوایا۔ بلکر رام رتن کے ساتھ وہ خو دکھی اوپراتی اور اُس نے شیل سے کہا کہ جس کسی چیز کی عزورت ہو وہ نیچے اواز دے کرمنگوالیا کرے۔

جوں میں اُن دِنوں ایک عجیب رواج کھا 'جس سے انسانی رستوں کو بہت میں نے ملتی کتی ۔ جوں کے عوام دوستی میں بڑا یقین رکھتے کتھے ۔ دوستی کے بہت سے اصول میں نے ان ہی لوگوں سے سیکھے ہیں ۔ عام 'سیدھے سا د ہے ، کم بڑھے سے لکھے لوگ ' بوا قتصا دی لحاظ سے بھی آ سودہ نہیں کتھ ۔ جموں میں یہ عام رواج کتھا کہ جب کوئی کسی مکان کو کر ایے بر لیا کتھا اورا بناسا بان نتے گھر میں لا تا کتھا تو اس دن نتے کرا یے دار کا سارا فا زان بالک مکان کا فہمان ہوتا کتھا ۔ یہاں تک کہ الک مکان اپنے بستری وبیتیا کتھا ، تاکہ ان لوگوں کو ان جھوٹی جھوٹی جھوٹی جوٹی اتوں کی وجہ سے نکلیف نہو کتی باریہ ہمان نوازی کتھوڑی کتھوڑی کرکے جھوٹی جوٹی باتوں کی وجہ سے نکلیف نہ ہو کتی بار یہ بہمان نوازی کتھوڑی کتھوڑی کرکے کئی دن تک جبتی دہتی کتی ۔ اس یے ایک بار کراتے برمکان لینے کے بعد کرا ہے دار کتی کتی برسوں تک اسی مکان میں دہتے تھے ۔ اب یہ صور تحال جموں میں بھی کا فی مد تک بر کتی ہے لیک کو بیں اور اس

er and a second and a second in the second i

حقیقت کی گواہی دستی رمہتی ہیں کہ فیو ڈل ازم کے دور میں مجھی جموں میں انسانی قدروں کی پرستش کی جاتی تھی اور انھیں مضبوط کرنے کی کوسٹشیس عمل پذیر تھیں۔

" بنکھاکرائیے میں لینائھا و توکوتی اچھاسا بنکھا تولیتے ۔اتنی آواز دیتا ہے کہ ساری

رات نیند نہیں آئی ۔"

" نينرلو مجه كجهي نهيساً في "

" مِرف ڈاتیلاگ ہولنے سے گرہستی نہیں علیتی "حضور "

" توكس سے ملتي ہے !"

"كي كام دهند وكرنے سے رمرف خيرات سے ہيں ۔"

رشیل نے تو یکوٹوی بات کہ کرکروٹ نے کی کیکن میرے لیے رات گزارنا عذا ب
ہوگیا۔ ہیں سوچنے لگاکہ کیا وہ لوگی ان سنسکاروں سے بھی مکت ہو سکے گی جن کے
درمیان وہ ہروان چرفی تھی۔ اس کی آئیڈل بورت تواس کی بال تھی 'جس کے سامنے کو تی
بولنے کی بھی جرآت نکرسکتا تھا۔ یااس کا فا در تھا جواپنی بیوی سے ڈرتا تھا لیکن ا پنے سے
کر درآ دمیوں ہر جرکرتا تھا۔ دہ لڑکی جس کے دل ود ماغ پراس طرح کی متعنا دکیفیتوں کا اثر
کی برسوں کے را ہو، اپنے آپ کوایکدم کیسے بدل سکے گی یھوٹ نے حالات کا جائزہ لیا۔
میری مال کئی خلیق ، نرم اورم ہراب قسم کی عورت تھی توکسی سے آونچا بھی نہیں بول سکتی تھی۔
اس کے برخلا ف میرا فا در کبھی نرم الہج بیں بات بھی نہیں کرسکتا تھا۔ تو دمیں بھی تومتفنا دکیفیتوں
کاہی شکار دہا تھا۔ شایداسی لیے ذہنی طور پر باغی بن گیا تھا۔ دیکن عرف باغی ہوجا نے سے تو
معا ملہ حل نہیں ہوتا۔ بغا وت کرنے کے لیے بھی تو کھی سادھن درکا رہوتے ہیں۔ عرف ایک

سٹیج اور جبد سننے والے تو کافی نہیں ہوتے ابغا وت کے لیے۔ مرف نعرب لگانے سے توانقلاب نہیں آیا کرتے ۔ کچھ نہ شک ہونے لگا کہ نہیں آیا کرتے ۔ کچھ ذرا تع تو ہو نے ہی جا تیں ۔ موج جبنی گہری ہوئی گئی مجھے یہ شک ہونے لگا کہ جس جدو جہد میں اسنے لوگ سٹریک تھے کیا اس میں ہمیں کا میا بی نصیب ہوگی ہوگی اسٹیل اس اسنے براساتھ دیے سکے گ ہو ہو جے کے اسی موڑ پر پہنچ کرشا پر ہی تھک براساتھ دیے سکے گ ہو ہو جا کے اسی موڑ پر پہنچ کرشا پر ہی تھک گیا تھا کیونکہ اس کے بعد مجھے نیندا گئی تھی والانکہ کرا ہے کے جھبت کے بیٹھے کی آ داز اسی طرح قائم تھی ۔

ا کلے دن میں نے نیا بنکھا خرید لیا تھا اور کرایے کا پنکھا" ابس " والوں کو والس کر دیا تھا ا جہیں ہیسنے کا کرا پیٹ گی ا دا ہو چکا تھا۔

الحفين دنون و دغيمتوقع گفتنا تين بهوتين ـ

پہلی گھٹنا تو یہ تھی کہ میرے والد نے میرے خلاف گرفتاری کے وارسٹ جاری کروا دیے سے دایک ہیڈ کانسٹیل میرے وارسٹ کے دایک دن جیجے پولیس شیشن سے ایک ہیڈ کانسٹیل میرے وارسٹ کے کرا یا تھا اور مجھے پولیس شیشن چلنے کو کہا کھا۔ بڑیل اسسے بحث کرنے لگی کھی ۔ میں نے اسے روک دیا اور تیار ہوکر ہے وال شیبل کے ساتھ پولیس شیشن جلاگیا۔ ایس ایجا و کے کمرے میں میرے والد بیٹھے تھے میرے وہاں بہنچنے پرلوپیس کا سا راعملہ اُٹھ کرچلاگیا اور میں اور میرے والد کھی کرے میں اکیلے رہ گئے۔

" شنا ہے تم کسی لوکی کے ساتھ کرا ہے کے مکان میں رہ رہے ہو ؟ "

" وہ لوکی میری بیوی ہے!

" ہمیں تومعلوم نہیں تم نے کب شا دی کی ج"

"آپکوبتانے کی ضرورت نہیں کھی ۔"

" جانتے ہواس کا انجام ؟ "

" نهيں -"

" الوكى كے تكروالوں نے تمہارہے خلاف اغوا كاكيس درج كرايا ہے !

"يرغلطهه يه

" تواب تمبار اكيااراده ب إ"

" يس ابني بيوى كے ساتھ الگ رموں گا وربار في كاكام كروں گا "

"کونسی یار نی ہے تمہاری ہی "نيشنل كانفرنس " "اس پر یا بندی لگائی جارہی ہے اورسب لیڈرگرفتا رکیے جارہے ہیں " "توہیں کھی گرفتار ہوجا قرب گاسب کے ساتھ یو "يار ن نہيں جھوڑو گے ہے" "مرايم تجها قب كديك مي كك المات كالمات جود دوا دراين بيوى كوليكراف كر آجاة يتمارى اں بہت پریشان ہے۔'' " بن ال سے بل كرأس سے بات كراوں كا ـ" "اُس سے بات کرنے کی صرورت نہیں ، جو کھے کہنا ہے مجسے کہو! "آب سے مجھے کی نہیں کہنا ۔" " توين تهين فارغ خطي ديتا بهون! " كى كى كرد يدىجة كاتاكى بن أب كى حكومت كواس كى اطلاع دىسكون اورميرى وجرسے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوسکے! " تم مدسے گزرتے جارہے ہو" "اس کے بیےمعانی جاستا ہوں ! " توجا قررميث يُورفيك ؛ يركه كرميرك دالدكمرك سے أكل كر چلے گئے ـ تقوری دیرکے بعد تھانے دار کمرے میں آیا اور مجھے کہا کہ میں گھر داپس جاسکتا تھا۔ اس دن میں نے اپنے والد کے دفر کولکھ کرچیج دیا کرمیرامیرے والدسے کوئی تعلق نہیں رہا کھاادریں نے ان سے فارغ خطی حاصل کر لی کھی ۔ دودن کے بعدمیری ماں مجبسے ملنے آتی ۔ مِن گُر سے نکلنے ہی والا تھاکہ ماں سیرا صبال چرا موکرمیر سے کرنے میں آگئی رمیں نے مجبک كراس كے باؤں چھوت اوراس نے مجھ آشروا دوما یشیل نے اپناسرا ل كر باق بردكامد با ماں نے اُسے اُکھاکر کھے سے دگالیا ۔ اس نے ایک رسٹی شلواقیص دی اور اسس کے گلے میں سونے کی ایک زنجر کی دالدی۔ مشِيل کي انگھوں ٻي آنسوا گئے ۔

" مِن تَهِين لِينے أَنَى بُول را ينے كَكُرْجِلو يه " مجھے کو ن اعتراض نہیں مان جی را پنے بیٹے سے پو چھ لیجئے " "ئم اپنے گھر جارہی ہو کہیں پر دلیں تو نہیں جارہی !' "لیکن ان کی اجازت حزوری ہے۔" ال نے پیمر نجھے مخاطب کیاا ورکہا۔ " بہوسے کہو، میرے ساتھ گھر علے " "کس کے گھرماں ؟" "اینے گھر" " ہمارا گرتو یہی ہے جس بی ہم لوگ اس وقت بلیجے ہوتے ہیں میراتو کوئی گھرے ہی نہیں کہیں !' " تہادے ال اپ کے گھرکی بات کررہی ہوں !" "ان باب کے گرسے تو مرادات کے کیا ہے ۔" "ك كس كسي فيكا ب و" " بتاجی نے مجھے فارغ خطی دیدی ہے !' " يەغلطە يە، ۋە روپانسى دازىس بولى -" میں نے ان کے دفر والوں کو کھی لکھ دیا ہے ۔اب میرااس گھرسے سے سے کا تعلق نہیں ۔اب مين بالكلة زا دمهون مجهان ورجس طرح زند كى كزارنا جامهون ، كزارسكتامهون يه اں بہت روتی ۔ اس نے بڑی میزت کی لیکن میں نے اپنے دل پرتھررکھ لیا اور ا پنے کسی کھی نرم چذہے کی کونیل کو اکھرنے نہیں دیا سے سیل کھی بہت رونی ۔اس کے من میں صروریہ بات تھی کہ مجھے ابنی اں کی بات مان لینی چاہتے تھی لیکن دھیرسے دھیرسے طو فان اُترکیا ۔ ماں نے رونا بند کر دیا ا ورکھروہ مکان کی سیر صیاب اُئرنے لگی میں اور شیل کھی اس کے بیچھے بسچھے پیچھے سیر صیاب اُئر نے لگے ماں ولوره مربہ بی تومیں نے اس کے باؤں جھوتے اور میں کھوٹ بڑا۔ " مجھے معاف کردوماں میرہے اصولوں کی مجبوریاں ہیں ۔" اں نے مجھے اپنے سینے سے رگالیا اور ایک بارکھراس کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ جب شیل نے اس کے پاؤں جھوتے تو مال نے دویٹے کے چھورسے آنسولو تھے ہوتے

اس سے کہا۔

" بنٹی اگریمہار سے اصول ممہارا راستہ نہ روکس تو تھی مجیسے ملنے آجا نا ۔" "اُوّں گی ماں جی ۔"

کھرہم دونوں نے ماں کو تانے گے پر بھھا یا ورحب تک تانگر رمز پڑینسی روڈ سے آگے زنکل گیا ہم دونوں کی آنکھیں اس پرگڑی رہیں ۔

ا پنے گرسے میرا آخری دستہ بھی کٹ گیا تھا میرہے اپنے خیال میں اب ہیں پوری طرح مکت ہوگیا تھا۔

د وسری گھٹنا کے بار سے میں مجھے کی دنوں کے بعد پتہ چلا یے بیاں کی ماں بیار کھی ریہ اطلاع اسے شیماشنی مہاجن نے دی کھی ۔

ایک دوبہرکو جب میں گندو مرّا کے ساتھ پارٹی کے کسی کام سے گیا ہوا تھا شیل اپنے گرگئی تھی رکھرکے طازم کئی دنوں کے بعدا سے دیکھ کربہت خوش ہوتے تھے۔ وہ سیدھی ماں کے کمرے میں جلی گئی ۔ مال کئی تکوں کا سہا دالیے بستر پرلیٹی تھی ۔ اس نے آنکھیں بندکررکھی تھیں ۔ منبی کھا کرے میں وقتار سے جل دیا تھا در دُورکو نے میں دکھ لیمپ سٹینڈ سے شیڈ کے اندر سے ملکی ملکی دوشن نگل دیں ہے۔ دوشن نگل دیں تھے۔

" مال! ميركشيل بول!"

ال فياس كي وازش كر أنكفيل كمولي .

"ميراسندىيىنى ملائها ؟ "اسكا دازكالبجرببت كمزور كفا .

" مل كيا تحا - كام بهت تحااس يعادى نهين اسكى "

"اس برمعاش نے نہیں آنے دیا ہوگا ۔ اِدھرا جا ومیرے یاس یہ

جلے کا پہلاحصہ بڑا تلخ تھا رئیل نے بڑی آمشگی سے جواب دیا۔

" وہ بڑاسٹ ریف آ دی ہے'اں ر" یہ کہتے ہوتے وہ ماں کےسر مانے بیٹھ گئی اوراس کے

دونوں الم تھا پنے المقوں میں لے لیے۔ اس کی ماں کے ماتھ کتنے مفتد ہے تھے۔

" مجھے میعا دی مُخارم و گیا تھا ۔اکھی چار پانچ دن پہلے ہی او السے ،

" بہت کرور ہوگئی ہیں آپ ؟"

" ال - دهرے دهرے شهیک موجا وَل کی "

"يتا جي کبال ٻي ۽'' " وه أج صبح رام نكر كئتے ہيں كل دائس أتي كي " "ان کی صحّت آو کھیک ہے ؟" " کھیک ہے یہ پر کہ کرماں نے کروٹ لی اور اپنا چہرہ شیل کے قریب کرلیا اور بولی۔ "ا ينے گرا جا قر أس كو كھى بے شك سائھ لے آتى يا تنى براسى جائىدا دىمہارى ہى لو ہے۔میر ہے جیتے جی سنبھال لوا کر " " ماکرداری کے خلاف ہی تولٹر ہے ہیں ہم لوگ ." " لرطتے رہو بلکن اپنی جاگر توسنجھالو۔" يشيل منس براى كقى اوركهراس في كها كقاء "سنجهال مجي اول كي لوساري جاگيردوسرون بن إنك دون كي يهم دواول كي تسمت مين توکنگال ہے'ماں جی <sup>4</sup>' مسى لمح ككركى سب سے بران لوكران كلالوكر سے ميں داخل مونى كيلوں كارس لاتى كتى این مالکن کے لیے۔ " شِيل كے ليے نہيں لائى يا "ك أنى بول دانى جى " مِشِل نے ماں کوسہارا دے کرا ورتکیوں کی تربیب بدل کربلنگ پرکھیک سے بھا دیا اور كركهاول كےرس كأكلاس اس كے ہونٹوں سے لگادیا لگالو گلاس شرمے میں رکھے ایک طرف کھولای رہی ۔ مال نے جب رس بی لیا توشیل نے اپنے دو پہلے کے ایک چھورسے مال کاممنھ پوکھا ا در دوبارہ اسے بستر پرلٹا دیا ۔ کھراس نے گلابوں کے ہاتھ سے دوسرا گلاس لیاا درایک ہی گھونٹ میں ختم کر کے فالی گلاس ٹرہے ہیں رکھ دیا۔ "اب توائب كهين نهيس جائين كي نارانوي ؟" كُلُالو في شيل كو مخاطب كيا -" نہیں یہ بشیل نے مسکرانے ہوئے کہا۔ گُل بوخوش ہوکر کمرے سے باہر جانے لگی تو پھرلو ا تی ۔

"كيا بنواوّل را لو حي أب كے ليے ؟"

" کھیرطری ہوا یک دم گھی ہیں ڈو بی ہو ! رشیل نے ہنستے ہوتے کہا۔ "ا چھارانو جی یا گا بومسکراِ تی ہوئی کمرے سے باہرنکل گئی ۔

منام سے پہلے سنیل واپس آگئی تھی۔ لیکن اس کے من پر بڑا ابو جو تھا۔ وہ بے مدا داس کھی ۔ یہ کھی ۔ یہ کھی ۔ یہ کھی اورات بنی برائی کے خلاف مجھ سے سنا دی کی تھی اورات بنی بڑی ہا گئی اورات بنی بڑی ہا تھا اورا بنے باں باپ کی مرحنی کے خلاف مجھ سے سنا دی کی تھی اورات بنی بڑی ہا تیکن ہونے کے با وجو داس نے اپنے لیے تنگرسی اور بے آرامی کی زندگی کا چنا و کیا گئیا ۔ لیکن یہ احساس تو اسے ہوتا ہی کھا کہ اس دشوار رستے پر مپلنا اس کے لیے آسان نہیں کھا مشکل یہ کھا کہ وہ ابنے کھی در دکسی سے باسف بھی بر مپلنا اس کے لیے آسان نہیں کھا مشکل یہ کھا کہ وہ ابنے اپنی کہیں کرتی کھی کہ میری ابنی الجھنیں ہی بہت کھی اور ان کا سامناکرنا ہی شکل کھا۔ بار فی کا کام سنجھا لنے کی زیا دہ ضرورت کھی ۔ اس کے لیے وقت اور ہا رے اور وہا رے اور وہا رہ کو تھی ہوتے شیل اپنے اس ذرات کہ بہت کی کھی ۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوتے شیل اپنے باس ذراتے بہت کم کھے ۔ بین باور کھی آئی کھی ۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوتے شیل اپنے ذاتی مسئوں میں مجھے نہیں اُلجھا تی کھی ۔

لیکن اس رات و ۱۵ تنی زیا د ۶ پریشان کھی کہ اپنے آپ پراس کے ضبط کا ہندھ اوٹ گیا ۔ "سر میں ایک کے گئیری میں اور کا میں ایک کا میں ایک کا بندھ اوٹ کیا ۔

" ٱج میں ہاں کو دیکھفے گئی کھی ی<sup>و</sup>'

"ا چھاہی کیائم نے یہ

" تم ناراهن تونهين موتمهين بتا ياجونهين مقا!"

"ابنى بيار مال سے ملنے كے يعے فيھ سے تو جينا كيوں فرورى سے ؟"

" تمہیں معلوم کھا کہ ماں بیمار ہے ہ"

" إن شماستى في بتايا كها مين توملك خودتمهين كنف والا كهاكه مان كو دريه أقي

" سېچ کېه رېپ ېو ې "

"اس میں تھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے ۔"

ال نے مجھے کہا تھاکہ میں تہیں بھی ساتھ لے کرا پنے گھروابس ا جا وَں يا

" تم نے کیا جواب دیا ؟ "

" يس في انكادكرويا ـ"

"کيوں ۽"

" تمہارہے اصولوں کا سوال کھا!" " مرف میر ہے اصولوں کا ؟"

" نہیں ۔ ہیں بھی شامل ہوں اس میں ۔"

"سِٹیل، مجھے لگتا ہے کہتم خوش نہیں ہو۔جس زندگی کی تم عا دی رہ چکی ہو، وہ میں تمہیں

نہیں دیے کتا "

" میں نے مانگا سے کبھی تم سے کھھ ؟"

" نہیں ۔ ہمارے کچھ ذاتی تقاضے ایسے ہوتے ہیں جن کے پُورے نہ ہونے پر ہمیں ان کی کی کا حساس رہتا ہے۔''

" ده احساس توربهنا کھی چا جیتے ۔"

" تواس سے تمہاری زندگی کے سمو جے دھا نجے پراٹر نہیں بڑتا ہ"

" برد تا کھی ہے اور نہیں کھی بڑتا ۔"

" مين تمهاري إت نهين سمجها ."

" یہ سب بنہاری سوچ کے پروسیس پر ڈیپنیڈ کرتا ہے ۔جواہرلال نہرد کے کپڑے پیرس سے دُھل کرائے تھے اور دہاتما گاندھی اپنی ڈیڑھ کڑکی دھوتی خود دھوتے ہیں۔ پوہیولوگُ

كامپروماتىز-"

" لگتا ہے بڑی سمحداد ہوکرا تی ہوا پنے گھرسے ۔'' و "سمحداد ہوکرنہیں، وکھی ہوکرا تی ہوں ۔ ماں ایکدم ٹوٹے گئے ہے۔''

" اوراس کا در! رې"

"تم ناق زرودوه بهت برسشان بعية جكل "

میں نے گفت گوکو آگے نہیں بڑھا یا شیل اورزیا وہ دیکھی ہوتی یجوارد هراُ دهر کی باتیں کرنا سروع کر دیں تاکہ اس کی تو برب عالے یکر مجھے لگا کہ ہما را تربیم ستقبل کوئی بہت زیادہ روشن اور پرسکون نہیں کھا۔

بیرا حراب کی سائقیوں سمیت آگیا تھا۔ ایک بہت بڑی کا نفرنس کرنے کا بلان کھا۔ کا نفرنس بیں شیخ صاحب نے آنے کا دعدہ کیا تھا کئی دنوں تک سم اسی پر دجیکٹ بیں اُلجھے رہے۔ بیٹیراحدا ورگند د تما دونوں بڑی تن دہی سے کام بیں بھٹے تھے۔ اس کے لیے سم سب

دور دھوب كرر سے تھے مكومت جاستى كقى كريركا نفرنس نہوراس ليے د هطرح طرح كے حرب استعمال كرنے لگى كقى رايك حربه يركبي تماكرمبرس والديروباؤ والاجات اور مجھے كانفرنس سے الگ كياجا ئے - حكومت كوير اطلاع دينے بركھى كرميں نے فارغ خطى لے لى تقى اسركار نے ميرے والدبردباقة والناجاري دكها كانفرنس برى كامياب رمى ليكن شيخ صاحب كم محبوريوں كى وج سے جوٹل نہیں آسکے بشیرا حمدا وراس کے ساتھی واپس سرمنے گرچلے گئتے ۔

لکن ہوایہ کرمیرے والدکو جوں سے ورهم بورٹرانسفرکر دیاگیا ۔ بیٹے کے گناہوں کی سزا اس کے باب کومل رہی تھی ر مجھے داقعی بہت افسوس ہوا۔ ہم سب ابنے ابنے رول کا جائز ٥ لینے لگے اور پار ن کومفبوط کرنے کے لیے جو کھے کیا جاسکتا تھا اس کے بارے میں گہراتی سے سوچنے لگے ران ہی د نوں ایک سے م سرمینگر سے رمضان جو آگیا۔ اس کے پاس میرے نام بیٹر احر کا خط بھی تھا۔جس میں مجھے سرمینگرا نے کے بیے کہاگیا تھا۔ رمضان بو ہمار سے پاس ہی عقہرا۔ ذُون ا دراس کی ماں نے شیل کے لیے چھو نی مونی چیزوں کا ایک اچھا خاصا ذخیرہ بھیجا کھا۔

رمعنان نے بتا یا کہ زُون کی شا دی طے ہوگتی کھی ۔

"کس سے شا دی کررہے ہیں ذون کی ، رمضان جا جا ؟ "رشِل نے پوچھا ۔

"مبارک سے۔ وہ ہمارا رست دار کھی ہے۔"

"مبارك الجهالؤكام ي" بين في عامي كوري -

"آب لوگوں كولسندم با

میں شرکت کے لیے در خواست کروں ،

"ہم صروراً تیں گے رمضان چا چا۔ ذکون تومیری جھو نی بہن ہے ۔"

"ا در میں اس کا کھائی جان !" میں نے سنستے ہوئے کہا۔

دمضان جُومجھ سے بغل گیر ہو گیا ا ور بولا ۔

"خدانے حومیراا درائب کارٹ نہ بنا اسے وہ مجھی نہیں او نے گا یہ

"ا در کھی مفنبوط ہوگا ' رمصنان چا چا ۔ " بشیل کھی ہم دولوں کے ساتھ لگ کرکھوٹی ہوگئی۔ با ہر ہمارے مالک مرکان کالوکا رام رتن کھڑا تھا۔ وہ ہمارے مہمان کے لیے نیچے سے ایک چار پائی اور سبتر لے کرآیا کھا۔ اور اوبرا سمان پر دُوج کے چاند کی نرمل سی قاسٹس، با دلوں کی چجری سے جھانک رہی کھی۔

رام رمن اور دُوج کے چاند کی قاش ۔

نتی نُسل کے دو نما تندیے ہمار ہے اس پاک رشتے کی گواہی دے رہے تھے اوراُس کی سلامتی کایقین دلارہے تھے۔

پاک رستوں کی سلامتی کا بقین بڑی تقویت دیتا ہے معصوم اور شریف انسانوں کو ۔ اور ان کی پاسبانی کو کا ور ان کی پاسبانی کھی کرتا ہے ۔

معصوم اورشریف لوگ ہی زندگی کی عظمت کے خاموش ا مانت دارہیں!!!

(0)

یہ دودن میں بھوں سے سربینگر پہنچنے والاسلسلہ بڑا ٹیرط معا کقا مسافر تو تھکن سے لوٹ ما حاتے کھے۔ حاتے کھے۔

تجھے یہ دیکھ کر حیرت اور نوشی کھی ہوتی کہ حب ہم سرینگر کے لال چوک والے بس اسٹیند طبر پر پہنچے تومبارک ہما رہے! ستقبال کو کھوا اتھا۔

"ار مے شادی والالو کا بہاں کھوا سے ؟" میں نے اسے اپنی اِنہوں میں لیتے ہوتے کہا۔
" فدمت تو فدمت ہی ہے حصنور یہ کچراس نے شیل کوسلام کیا اور سما راسا مان بس کی .
چھت سے اُتروانے لگا۔

" ذُون كسي سم بي جا مان كسم بي باشيل ف كو جها -

"سب آنندي بن ساسف سنة بوت بواب دار

"اور ذون كى مال ؟" بين في سوال كيار

"ان كى صحت كونى بهت الجھى نہيں \_"

"کہاں لےجلو گے ہما راسا مان ؟ "

" آپ ہم دولوں کے مہمان ہیں رمیر سے بھی اور ذُون کے کھی یہ،

"بے شک ہ" سشپیل بولی ۔

"اس إراَب رہیں گےمیرے ہاؤس بوٹ میں یہ " " تم نے ادّس بوٹ بھی لے لیا ہے ؟ " " جی ہاں صاحب یہ " " کیوں شیل ہے" " کیوں سیل ہے"

" کھیک ہے آلکن ہماری دیکو بھال کو ن کرے گا ہے"

"مرا جوط بهان راجر وه برام بوت بارلوك به با جي "

مبارک کا ہا دَس بوٹ بڑا بانکا کھا۔ بڑی لگن سے اس نے سنوا را کھا اُسے ۔ راجہ و ہاں موجو د کھا اور اس نے سارے انتظا ہات پہلے ہی سے کمل کر د کھے کھے ۔

"میرا کام ختم حفنور۔ اُپ جن کے مہمان ہیں دہ کھوڑی دیر میں اَپ کے پاس بہنچ جائیں گے۔ میں اب حاضر نہیں ہوسکوں گا ۔''

" مگر کل تو ملو کے ؟"

" طے گا مگردولھا کے روب میں یہ میں نے قبقہ لگایا۔

تقوری دیربعد مهار سے ساتھ چاتے بی کرمبارک چلاگیا اور راج سے کہد گیا کہ وہ اپنی دیون بوری طرح سے سمجھاتے۔

سے نو دن المجھ سورج عزد ب ہونے میں کچھ دیکھی کدرمھنان بوا در دون آگئے جس تباک سے تھک گئے میں ہوئے ہم لوگ ۔ اکبھی سورج عزد ب ہونے میں کچھ دیکھی کدرمھنان بوا در دون آگئے جس تباک سے ذون شیل سے ملی اس سے تو دیکھنے والے کویہ وہم بھی ہوسکتا کھاکہ وہ دونوں سگی ہنیں گئیں اور بہت کمھیں درمضان جومیرے پاسس اور بہت کمی میں درمضان جومیرے پاسس بانگ پر ہی میں گھیں۔ دوسے سے مل رہی تھیں درمضان جومیرے پاسس بانگ پر ہی میں میں گھیا۔

"آپ دونوں نے اگر جومری وصلہ؛ فرائی کی سے اس کا مسکریہ اداکرنے کے لیے مرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آخر ہم ہیں تو ہانجی ہی یہ

" يراً ب كيا كهرد سيمبن دمضان ساحب أب بهت بلندانسان بي ي، ميس في ديجها دمضان جُو ك أنتحصين كِهراً في كفيس م

" بھائی جان اکرا بمری شا دی میں نہیں آتے تو میں عربھرا بسے نہ اولتی ۔" " مجھ اس بات کا بند تھا اسی لیے تو حاصر ہوگیا ہوں ۔البند جسے تم اپنی بہت بیاری آپاکہتی ہونا ، وہ آنے کو تیا رہمیں کتی ربر می شکل سے اُسے سائھ لایا ہوں یا '' ''کیوں جھوٹ بولتے ہور ڈون کو سب معلوم ہے ۔ کیوں ڈُون ؟'' ذون نے مُسکر اکرسرطادیا۔ ''اس کے سرطانے کامطلب توریہ ہے کہ اسے میری بات سے النفاق ہے ۔ کیوں ڈُون بُ ڈُون نے مسکراکر دو اِرہ سرطا دیا ۔

"اس کی بات پرسواتے اخبار والوں کے کوئی اعتبار نہیں کرتا "

"كون توكرتا بى بعيد يتمارى إت برتونتهارى ابنى بهن بعي نهيل كرق كيون شل كى بهن ب

ڈون اب کی بہت زور سے سنسی ۔

"بس اسی قسم کی باتیں مبارک آور دو ون کھی کرتے ہیں " رمعنان ہوئے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " یر حصرت توسب کوبگا دلے نے پر عملے ہوتے ہیں یشیل نے بظاہر نا راحن ہوتے ہو تے کہاا ور کھر ذُون کوسائھ لے کر ہا وس بوٹ کی جھت برجلی گئی ۔

را جرنے اوس بوس کی بتیاں جلادی تھیں۔ وہ کھے دیر دک کرجانے لگا تویں نے کہا۔

"ئم تو كروا وراج ركرين بهت كام بوكار"

"أج زياده كامنهيس مصاحب أب كوكها ناكهلاكرملاما ون كا "

"بهت اجها بيرب ؛ رمضان تونياس كى طرف اشار أكرت بهوت كها ـ

" میرے بیے کوئی خدمت بتاؤ ، رمضان صاحب "

"اُج مہندی کی دات ہے۔ شا دی ہم زمینکدل والے آبانی مکان ہی کرد ہے ہیں۔ وہیں آنا ہے آب دونوں کو ۔ کھا نابھی وہیں ہوگا۔''

"جوائب کا حکم ہے رمضان صاحب سہم توائے ہی اسی لیے ہیں روا جر کو کہد بجتے وہ کھانا رنبائے یہ

"كېدون گابلكاسےكېون گاكدوى آپ دولون كو جا رہے گھر لے آتے -آپ كے كئى دوست كھى آپ كو دہيں مليں گے يا

"بنیراحد کوکہلوا دیا ہے آپ نے ؟"

" . في إلى -"

" تواب آپ جاتیے اور اپنے مہانوں کی خاطرداری کیجئے۔" استے ہیں شِیل اور ذُون بھی جھت سے نیچے آگئیں رشیل نے ایک جھوٹا سا انٹیجی کیس ڈون کے حوالے کر دیا 'جس میں اس کے لیے لائی ہوئی چرزیں رکھی کفیں '' خاص طور مرمیک اپ کاسامان۔ "جلدی سے آجا ناآپا۔ آپ ہی آگرسٹ رکریں گی مجھے'' دون نے البچی کیس کوسنبھا لیتے ہوتے اور ہاقوس لوٹ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔" کھائی جان آپ بھی جلدی سے تیا رہوجا تیے ''

ذون نے بچھے اس طرح کہا جیسے وہ واقعی میری بہن ہوا دراسے بیتی ہوکہ وہ جھ سے اس طرح سے بات کرے انسانی کرت توں کا پرانداز مرا اعجیب ہے کیجھی کبھی آپ کے سکے سمبندھی آپ سے دہنی طور پرمیلوں کہ ور مہوتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ آپ کی رگب جاں سے بھی قریب ہوجا تا ہے۔

مِشِل نے جس بیارا دربگن سے ذُون کو تیا رکیا تھا۔ اس کا توکو ٹی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ شِیل توکسٹیری عورتیں کہ رہی کھیں کہ اس کے ہاتھ اوکسٹیری عورتوں کی ہیروتین بن گئی گئی ہم طرف اس کے جرچے تھے عورتیں کہ رہی کھیں کہ اس کے ہاتھ میں جا دو وہ سی کو بھی کچھ سے کچھ بناسکتی کھی ۔ اب تو وہ سوچ رہی کھیں کہ انگلے دن جب ذُون کا نکاح ہوا تو کو کھوڑی بیا ہے آئے گا۔ ذُون کا نکاح ہوا تو کی سیا ہے تھے گا۔ دہ تو اسمان سے اُتری ایک مورکو لے ماتے گا یہ ساتھ ۔

رمفنان جُواد راس کی بیوی بے حدخوش کھے۔ ہمارے آجانے سے دہ کھُولے نہ سمار ہے کھے۔ ذُون کی ماں نے سرخ رنگ کا فرن ہمن رکھا کھا جس سے اس کے گور سے چہرے کے سیکھے نقش اور کھی اُکھوا کے گئے ۔ وہ کھی اُکھوں کے معامل کے گور سے جہرے کے سیکھے نقش اور کھی اُکھوا کے کھے۔ مجھے سے ملنے پردہ اسی طرح سنرماگتی ، جس طرح وہ بہلی بار سیکھے نقوش شرائی کھی ، جب ہم اس کے ڈونگے میں جاتے پینے گئے تھے۔ باوجودا پنے بیارے سیکھے نقوش اور گورے رنگ کے دہ ہے۔ کم زور لگ رہی کھی ۔

بشراحدا دراس کے بچھ ساتھی بھی آگئے تھے مجھ سے ملنے۔ ہم مکان سے باہرگلی ہی گھڑے ! اِتیں کرنے لگے۔

"أب نے الچھاكياآگئے. كھے ہى روزين يشنن كانفرنس كاسالاندا جلاس ہور ہا ہے ." "كہاں ہور ما ہے اجلاس ہو"

" شَا يدسولوريس كل فيصله موجات كا ي

"اوركيا خرين ہيں ہي

"ان ہی دنوں ہمارے کھ قومی رسنما جوجیلوں سے رہا ہوتے ہیں، سرنیگرائے والے ہیں۔ ان کے استقبال کا بڑاشا ندار پروگرام مرتب کیا جا رہاہے۔"،

"لكتا يب كداب جون مين كسى كى دلچسى نهين ي " مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ بہر مال تبوّل ، ریاسی ، را جوری ، او دھم لور، سبھی ملہوں سے ناتندوں کو بلوا یا گیاہے ۔'' " بِرِمْجِهِ تُوكُونَ دعوت المرتهين المه" " بس کل بھیجے جار ہے ہیں دعوت نا ہے رئمہارا اورشیل جی کا دعوت نا مہیمیں د ہے دوں گار" " توكتنے دن رہزا پڑے گا يہاں ؟" " مهفتة دس دن توربها مى براك كار" " ليكن ياريرتوبراعجيب لكے كار زُون كى شا دى توكل ہوجا تے گى ـ زيا دہ سے زيا دہ ایک آ دھ دن اور وکا حاسکتا ہے ! "مبارک سےمیری بات ہو چکی ہے۔ آب لوگ دس روز سے پہلے ماہی نہیں سکتے " " ہوب اِ آ دمی ہو ! میں نے سنتے ہوتے کہا ۔ " ہوستیارتوسم دونوں ہی نہیں ہیں ربس دوستی نبھارہے ہیں ایکدوسرے سے " " کھیک ہی کہدرہے ہوئم " بسٹرا حد کے ملنے والے کھوا ورلوگ آگئے ہماری مزید فنسگونہ ہوسکی رگلی میں مکان کے اندرسے مورتوں کے گانے کی طری خوبھورت آ وازار می تھی کتی مورتیں مبندی کی رات کا گانا كارى كفيس بشراحدنے فحے كشميرى كيت كاترجم كركے سنايا ـ ہم سب تہیں دہندی کی رات برمبارک با د دیتی ہیں۔ تہیں فدانے اپنی برکتوں سے نواز اہے۔ خداکرے تمہیں زند گی میں کو تی خطرہ اور حادثہ پیش نہ آتے۔ خدائمهارانگهبان ہو۔ تم اېنى خوبھورتى ميں لامثال ہو . خدا نے تمہیں اپنی برکتوں اور رحمتوں سے نوازاہے!! ا در كونسوان قهقهو لى مترىم كونجيل زينه كدل كي اس كل كي فضايس نغمدريز موكتيل -میں تو واپس اینے إقس بوف میں آگیا لیکن شیل دات کوزیند کدل می میں رُک گئی۔ دُون

نے اسے میرے ساتھ نہیں آنے دیا۔ ہیں نے کھولی میں کھوسے ہوکر آسمان کی طرف دسچھا۔ آج بھی دیسا ہی جا ندا سمان کی دسعتوں میں جمک رہا تھا ،جو اُس رات چرکا تھا جب میں شیل کو کے کربہلی بارسرنیکراکیا تھاا ورہم رمصنان عجو کے ہا وس بوٹ میں کھہرے تھے۔ اکس را ت سٹیل اور میں دولوں کھولکی میں کھوے کھے۔

اً ج مِن اكبلا تحاا ورمجه يون اكبلا موجانا بهت أكفره لا تحابين بهت ديراكيلا كموار با ا ورملکی ملکی چاندنی کو فضا میں مجھرتے ہوتے دسکھتار اللہ مجھے لگا جیسے آج کی رات یہ چاندنی ہی میری رفیق کقی ا در بہی رفیق رات کجر محمد سے فت گوکرتی رہے گی ا ور مجھے وہ داستانیں سناتی رہے گی جو صرف چاندنی ہی سناسکتی ہے۔ اُ دام اور غمز دہ کر دینے والی داستانیں!

اگلی صبح میں اشتے سے فارغ ہمواہی تفاکیسٹیرا حماً گیا راس کےساتھ ایک مولوی قسم کا بزرك كبي كفا ، جيمين نهين جانتا كفا .

" برمولوی آفر الدین ہیں ' زبیز کد ل ہی ہیں رہتے ہیں اوٹریشنل کا نفرنس کے بڑ<u>ے مح</u>ک و رکر ہیں کشمرک اربخ کے بارے میں بھی ان کی معلومات بہت ہیں ا

یں نے مولوی نور الدین سے اتھ ملایا اور اسے بیٹھنے کے لیے کہا ۔ جاتے کے لیے پُو جھا، دونوں ناست كركے أتے تھے . اس ليے جاتے كى طرورت بنيس كھى \_

" میں شیشنل کا نفرنس کے سالار احلاس کے دعوت نامے لایا ہوں ۔ آ پ کے لیےاور رشیل ماحبر کے لیے رباقی دعوت نامے آج ڈاک سے چلے ماتیں گئے " "كها كررك إلى الازاجلاس ؟ "

"سوپوریس کے وہاں کے ورکرز بہت دنوں سے تقا ضاکر رہے ہیں ۔" "آ ب کی جو نکه گهری نظر ہے سٹیرکی تاریخ برا مجھے دریا تے جہلم پر بنے میلوں کی تاریخ حیثیت كے ارب ميں تو كھ مباتيد بہلے اميراكدل ميل كے ارب ہى ميں بتاتيد يو

"كشيرى تاريخ توبدى يران كين برى متوع رسى بسے يهاں مندو ، مسلان مغل بيطان رس كف حكم ان كرتے رہے ہيں ۔ ١٨٣٦ء ميں داجه كلاب سنگھ نے بچيم را كھ رويے ميں ايك معا ہدہ کی روسے کشمیرا ورتمام بہاڑی علاقہ سکھ حکمرانوں نے خریدلیا تھا۔" " يرمين دا نتامون !'

" جہلم دریا کے ساتوں مل کسی زکسی فکمران یاس کے عہد سے واب نہیں ۔ بیٹھانوں کے

عبد میں ایک بیطان حکم ال امیر خال جوان سیر کھا۔ اسی نے امیران کدل کا میل مبنوایا کھا ہو بعد بیں امیراکدل کے بام امیراکدل کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی بیطان حکم ان نے شیر گڑھی کا محل بھی مبنوا یا کھا جسے ڈوگرہ راجے مجھی استعمال کرتے رہے۔ حرف آخری مہا راجہ ہری سنگھ نے اسے استعمال نہیں کیا تھا ۔" اور حبّہ کدل کامیل ہے"

"یر حتبہ فاتون کی شخصیت سے دابستہ ہے۔جس کے بار سے ہیں تو آپ جانتے ہی ہوں گے؛ "ا در زینہ کدل جہاں دمصنان جُو کامرکان ہے اور جہاں ہمیں دات کو بارات کا استقبال کرنا ہے اورجس علاقے ہیں آپ رہنے ہیں یہ

"یر چو کھا میل ہے۔ اسے سلطان زین العابرین نے بنوایا کھا۔ اس با دشاہ نے کئی نہریں کھی بنواتی کھیں ۔ایک مشہور نہر نالا مار ہے جو سرنیگر کو جھیل ڈول سے ملاق ہے۔ اس نے بہت سی عمارتوں کی کمی تعمیر کراتی ۔ اس با دست اہ کو باڑشاہ کھی کہتے ہیں یہ

"مولوی صاحب مجھے زین العابدین کے بار سے میں کچھ ادھوم علومات دیجتے "
" زین العابدین سلطان سکندر کا بیٹا تھا رسکندر جب تخت نشین ہوا تواس کی عرصر ف المحقہ برس کی تھی راس کی مال صورہ بیم بارہ سال بک سکندر کی جگر حکومت کرتی رہی ۔ وہ اتنی سخت قسم کی عورت تھی کہ حب اسے یہ علوم ہوا کہ اس کی بیٹی اور دایا دنا بالغ سلطان کے فلاف بغا وت پر تکے ہوئے تواس نے دولوں کوم وا دیا یسلطان سکندر کو توسکندر مشت بنا وقت سے یا دکیا جاتا ہے ۔ اس نے ہندوق کے مندرسار کر دیے اوران کی بنہ بہت کتابیں تھیل ڈل بیل کھینکوا دیں ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سندوق کے مندرسا رکر دیے اوران کی بنہ بہت کتابیں تھیل ڈل بیل کھینکوا دیں ۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے سال بھرا کی سوا دمیوں کو ہارتن ڈکے عظیم مندروں کومسمار کرنے کے کام برلگائے دکھا کہ شمیری ہندوہ وا دی کو چھوڑ کر جانے برمجبور عظیم مندروں کومسمار کرنے کے کام برلگائے دکھا کہ باریک حکومت میں جاتا ہے ۔ " سیکن اس نے ایساکیوں کیا مولوی صاحب ہیں۔ " لیکن اس نے ایساکیوں کیا مولوی صاحب ہیں۔ " لیکن اس نے ایساکیوں کیا مولوی صاحب ہیں۔ " لیکن اس نے ایساکیوں کیا مولوی صاحب ہیں۔ " لیکن اس نے ایساکیوں کیا مولوی صاحب ہیں۔ "

"اتنا تو جھے معلوم نہیں میرا خیال ہے کہ سکندر پراس کی ماں کااثر ہوگا جوایک بہت ہی جا برقسم کی فورت تھی ۔ نسکین جب اس کا بیٹا زین العابدین سترہ برس کی فریس تخت نشین ہوا تو حالات ایکدم ہی بدل گئے۔ سلطان زین العابدین کی حکومت کو سری نگر کی وا دی کا سنہری دورکہا جاتا ہے ۔ اس نے جہاں مسمار سندہ مندروں کو دوبارہ تعمر کروایا و ہاں وا دی کو جھو ڈکر جلے گئے کشیری پنڈلوں کو بھی واپس تبلایا ورا کھیں بہت سی مراعات دیں ۔

زین العابرین اسکالروں کی بڑی عزت کرتا تھا کہ تمیری زبان کے علاوہ اسے سنسکرت اور فارسی اور فارسی اور فارسی اور بیتی زبانوں پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ خود بھی سن عربی اور فیل سے مقامی اور غیر مقامی عالم دفا صلی موجود کھے۔ اس کے دربار کھا ۔ اس کے دربار کے مور خہونا راج نے نے نارج نظم کی جور اج تر نگی کے زبانے کے بعد کی تاریخ سیاری وارنے جاری رکھا ۔ نوٹھو سوانپٹر ت کی تاریخ سیاری وارنے جاری رکھا ۔ نوٹھو سوانپٹر ت کے تبعد اس کام کوسری وارنے جاری رکھا ۔ نوٹھو سوانپٹر ت کے تبعد اس کے مرتب کی کارناموں کا ذکر ہے ۔ ایک اور فرکسی کے درباری یو دھا برف نے نارائی کشمیری شریف کی مرتب کی گئیت کی جس میں سلطان کے کارناموں کا ذکر ہے ۔ ایک اور درباری یو دھا برف نے نارائی کشمیری شریف کی مرتب کی گئیت کی شمیری شریف کی مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کی مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کی گئیت کو مرتب کی گؤتر کو مرتب کی گئیت کو مرتب کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گؤتر کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کو مرتب کو مرتب کی گئیت کو مرتب کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کو مرتب کی گئیت کو مرتب کو مرتب کو مرتب کو مرتب کو مرتب کو مرتب کی گئیت کو مرتب ک

"مولوی صاحب، سلطان زین العابدین کی زندگی کاکوتی اسم دا قعیسنا سکتے ہیں ہے" " دا قعات توکتی ہیں لیکن ایک اہم وا قعیسنا تا ہوں ۔اس وا قع<u>ہ نے</u>سلطان کو بیجد متاثر کیا ۔"

"مُناتيهِ ۔"

" زین العابدین کے تحت ہشین ہونے کے تھوڈے ہے موربوداس کے بدن پرا کی بہت تکلیف دہ مجبوڈ انکل آیا۔ در دہر داست سے باہر تھا مُسلم شاہی گیموں کی ہزار کو سشن کے بعد کوئی آفا قہ نہ تواا درسلطان کی حالت دن بدن بگرہ نے لگی کی ہند وحکیم کی تلاش کی گئی ہو سلطان کا علاج کرسکے ۔ نوش قسمتی سے ایک ہند وحکیم شو کھیں طلابو علاج کرنے کے لیے شیار ہوگیا۔ اس نے ایک سنہری ربگ کا مرسم استعال کیا اوربغر درد کے اس کھوڑ ہے کو جسم سے الگ کر دیا مسلمان بہت نوش ہوا دراس نے حکیم شو کھیں سے کہا کہ وہ تو کھی انگے گاسلمان آسے نوش ہوں ہوا دراس نے حکیم شو کھیں سے کہا کہ وہ تو کھی انگا۔ اس نے سلمان سے موٹ یہ درخواست کی کیسٹمر کی دا دی ہیں ہند دول کو امن اورجین سے رہنے دیا جاتے اوران کے جان دمال کی حفاظت کی جاتے ۔ بدیدار مغز شلمان شو کھیں گی اس بات سے اور کھی زیادہ نوش ہوا اوراس کی درخواست تی جاتے ۔ بدیدار مغز شلمان شو کھیں گی اس بات سے اور کھی زیادہ نوش ہوا دراس کی درخواست تی جاتے ۔ بدیدار مغز شلمان شو کھیں گی اس بات سے اور کھی میں انتا ہر درخواست کی کومنو تول کہ اس ایک وا قدر نیاں العابد ہوں کومنو تول کہ اس ایک وا قدر نیاں العابد ہوں کومنو تول کہ اس ایک وا تو یہ نیاں العابد ہوں کومنو تول کی درخواست ہوں اور کھی میں ہوا دراس ایک درخواست کی درخواست بومنا ہوں کے نام سے با دکرتے ہیں ہوا دارہ ہیں گی ترشاہ ہی کے نام سے یا دکرتے ہیں ہی سے اور کھیل ہیں اس بیا تا ہے کہ زین العابد ہیں نے درخواس ہیں گی اس بات ہوں وا تو مرسنا یا آپ نے ۔ کہا جاتا ہے کہ زین العابدین نے درخواس ہیں ۔ اس ایک درخواس بی کی نین العابدین نے درخواس ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ زین العابدین نے درخواس ہوں کو درخواس ہوں کو بھیل ہیں ۔ اس کو کو بین العابدین نے درخواس ہوں کو بھیل ہیں ۔ اس کی درخواس ہوں کو کو بھیل ہیں ۔ اس کو بھیل ہیں ۔ اس کی دی دی العابدین کو کو بھیل ہیں ۔ اس کی دین العابدین نے درخواس کی دی دو کو بھیل ہیں ۔ اس کو بھیل ہیں ۔ درخواس کو بھیل ہیں ۔ اس کو بھیل ہیں ۔ کو بھیل ہوں کو بھیل ہیں ۔ کو بھیل ہیں ۔ کو بھیل ہیں ۔ کو بھیل ہیں ۔ کو بھیل ہوں کو بھیل ہیں ۔ کو بھیل ہیں ۔ کو بھیل ہیں کو بھیل ہیں ۔ کو

ایک عادت زین لنکا کے نام سے بنوائی تھی۔ یہ عمادت کیا تھی ہے" میں نے سوال کیا۔
" وُلرجھیل کے درمیان کسی زیانے میں ایک جھوٹا سا جزیرہ تھا جو بعد میں کسی وقت

پانی میں عُرق ہوگیا تھا یُسلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس جزیرے کو کھرسے اُنجھا را جاتے۔ جنانچہ بغفر وں سے کھرے جھکڑوں کے جھکڑوں اس جگر ، جہاں جزیرہ ہواکر تا کھا ' خالی کیے جانے لگے حتی کہ زمین کی سطح پانی کی سطح سے اُوپراُ کھا تی ۔ اس جزیرے پر سلطان نے ایک محل ایک مسجدا درایک باغ بنوایا۔ یہ محل جا زمز لہ کھا یہ منزل میں مختلف مٹیریل استعمال کیا گیا تھا ۔ پہلی منزل بنچھ وال سے بنی کھی ، دوسری اینٹوں سے اور تیسری اور چو کھی میں لکڑی استعمال کی گئی منزل بنچھ وال سے بنی کھی ، دوسری اینٹوں سنعمال کی گئی منزل بنچھ وال سندی استعمال کی گئی سے دیکن سبحد کی تھے ہوں کے سے اور تیسری اور چو کھی میں لکڑی استعمال کی گئی سے دیکن سبحد کی تھے۔

حب آپ کانگونس کے اجلاس ہیں سوپورچلیں گے تومیں آپ کو سوپورسے گزرگر وطلب گا قرب سے ہوتے ہوئے اس اونجی پہاڑی پر لے چلوں گا جہاں سے زین لنکا کے کچھ کچھ آٹار اب بھی نظراً تے ہیں۔ ڈل جبیل میں آپ سون لنکا اور ژو پالنکا کے آٹار تو دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ دراصل سکطان زین العابدین کو تعمیرات کا بہت سٹوق کھا ۔"

"اب چھوڑ دیارتم تو تاریخ کی ہی درق گردانی کرنے لگے یا بشیرا حمد جواب تک خاموش تھا اب خاموش نے رہ سکا۔

"مرى تارىخ بين براى دلچيسى سے اس ليے يرسب جاننے كى خوامش كھى اب اس سلسلے بىرى كو ى اب اس سلسلے بىرى كو ى اب اس سلسلے بىرى كو ى اب

ہم گفت گو کے اس موڑ پر پہنچ کھے کوشیل راج کے ساتھ آگتی ۔ بہت تھی ہوتی لگ رہی تھی ۔ جیسے رات بھر جاگتی رہی ہو۔ مہندی کی رات توہوتی بھی جاگنے کے بیے ہی سے سوتا کون ہے اُس رات ۔ اُس رات توجا ندا در تار سے بھی جاگئے رہتے ہیں ۔

"اب آپ اپنی مجلس ختم کیجید بین سونا چاہنی ہوں "

" سو تیے حصنورلیکن مولوی تو رالدین تمہار نے لینے شنسل کا نفرنس کے اجلاس کا دیوت امہ لاتے کھے !" میں نے دعوت نامماس کی طرف برا صادیا ۔

"بهت بهت مشكريه، مولوى هنا حب "

"تشريف مزورلاتي كاإجلاس بي ي"

" ہم لوگ توبشر کھاتی کے پیرو کا رہیں جہاں ہے جاتیں گے، چل پڑیں گے !

" میں ساتھ لے جلوں گا آپ کو بمطلم آن ہیے ۔" بشیراحد نے ہوا۔ ، دیا ۔ کقور طی دیر کے بعد بیٹراحرا درمولوی نو رالدین جلے گئے اُن سے شام کو زینہ کدل ہیں برا ت کے آنے پر ملاقات ہوگی ۔

رشیل توبستر پرگرتے ہی گہری مندسوگتی۔ پھر مجھے بھی بیندآگتی ۔ کو فئ چار بچے کے قرمیب راج نے جگا یاا در کہا کہ ہم لوگ چا ہے پی لیس کیو نکہ کھرانسے مگر جانا تھاا در براہت میں شامل ہونے کی تیاری کرنی تھی ۔

ر شیل تورا جرکے ساتھ ہی چلی گئی ۔ راجرکوعلی کدل جانا تھا۔ زرینہ کدل سے ایک، بُل آگے۔
اس لیے دہ اس کے ساتھ زرینہ کدل تک جاسکتا تھا یشیل کے ذمے ذون کو تیا رکر ناکھی تھا۔ اُس
کی بہت سی ہیلیوں کا بھی تقا صا تھا کہ شیل انھیں بھی سیب ارکرے یشیل تو یوں سیمجھے کہ ایک
ہی دن میں اس سا رہے محلے کی لوکیوں اورجوان مورتوں کی لیڈربن گئی تھی۔ میں تو خیر دیر سے
بہنچا تھا لیکن میر سے بہنچنے بحب تورشیل نے محلے کی ہرجوان لودکی کو جور بنا ڈالا کھا۔ ذون کے جہرے
ہرتونگاہ دیکتی تھی۔

برات آئی تورمفان بڑونے مجھے مبارک کے والدسے یہ کہ کر ملوا یا کہ میں اس کا بیٹا تھا اور سنادی کے سارے انتظا است میں نے ہی کیے تھے۔ مبارک کا والد بڑی محبت سے مجھے ملا اور اس نے بتا یا کہ مبارک اسے میرے بارے میں پہلے ہی بہت کچھ بتا چکا تھا۔ مولوی نورالد مین سے بھی دوبارہ ملاقات ہوتی ۔ زینہ کدل میں لوگ اس کا احرام کرتے تھے ۔ مبارک بھی کچھم خوبھورت نہیں لگ رہا تھا ایکن سب سے با زیماتو لگ رہا تھا اس کا جھوٹا کھائی را جہ ۔ اوھر رمضا ن بھو کھے کے با مرخوبھورت عورتوں کا بوراہ بچوم تھا۔

"اتنی خوبصورت عورتیں کہاں سے اُکھالاتے ہو ؟" بیں نے اکیلے میں دمضان جوسسے سوال کیا۔

"یرسب شیل کی کرا مات ہے !

".631"

"عورتیں اب اسے زبینہ کدل سے جانے نہیں دیں گی ۔" " میں تو خوش ہوں گا ر''

"کيوں ۽"

'' میری جان تھوٹے گی اسسے ی'' " ریس

" سيج كبرر ب بو ؟ "

" میں سیج بولتا ہی کب ہوں پشیل کی میرے متعلق یہی تورائے ہے !" ہم دونوں ہنس دیے۔ برات کا استقبال کرنے والوں اوران کی خاطر داری کرنے والوں میں کشمیری ہند لؤں کی تعدا دکم نہیں کتی بلکہ مسلانوں کے برابر ہی کتی۔

عورتوں ہیں بھی شمیری ہنڈتوں کے گھروں کی عورتوں کی تعداد کافی تھی۔ برات ہیں شامل براتیوں ہیں بھی کشمیری ہنڈت بہت تھے۔ بلکہ دوتین سی کھی برات میں شامل تھے ' بوارہ مُولہ اور سولور سے آتے تھے اور برات کی آمد بر جوعورتیں گیت گار ہی تھیں ان میں ہندوعورتوں کی تعدا دزیا دہ تھی ۔ مجھے منظر دیکھ کر بے حدخوشی بہوئی ۔ جموں میں بھی کھی اسی قسم کا دواج تھا۔ مجھا پنے آپ ہر فحز محسوس ہوا کہ ہیں ہندوستان کے اس علاقے کا رہنے والا کھا۔ جہاں مختلف قوموں اور مذہ بوں کے لوگ اس مجبت اور روا داری سے رہتے تھے اور اپنی روشن روایات کی یا سداری کرتے تھے۔

برات کی خاطر داری ہونے لگی تھی ۔ در صنان بڑونے بُورے نواز وان کا استظام کر رکھا تھا۔ ساری گلی روشنی سے حبگر گا اکھی تھی ۔ براتی بھی بہت نوش تھے ۔ سب سے زیا وہ نوش تو را جر تھا بوایک با دم کان کے اندر جاکر ذون سے بھی مِل آیا تھا اور اپنے گورے گورے گال پرشیل کی ملکی سی چہت بھی کھا آیا تھا۔

" تم كياكرنے آتے ہوا ندرې شيل نے بيا ركھرے انداز سے ڈانٹا كھى كھااُسے ر

" سٹا یدکو تی لواکی مجھے بھی پسندکر لے "

"بےشرم كہيں كار كھاك جا و ر"

" لِبِحة بماك جاتا بول "

دا جربھاگ کر گلی میں اگیاا و رمجھے تمام قصہ سنایا۔ بیں اورمولوی تورالدین اوربشراحمد خوب زور سے ہنسے ریھی ایک حقیقت ہے کہ کئی رشتے اس طرح ہی طے ہو جاتے ہیں ۔ لڑکا برات میں گیاا وروہیں کسی نے پندکر لیا رخدا بڑا کا رسا نہے۔

نکاح کے بعد میں توبشیرا حمد کے ساتھ آگیا کیکن شیل آج بھی ڈون کے گھر میں ہی ڈک گئی تھی۔ دونوں ایکدوسرے سے کتنا بیاد کرتی تھیں! اگے دوزبشراحرم محصناہ ہمدان کی زیادت ، سکطان ذین العابدین اوراس کی ماں کی قبریں۔
جامع مسجد ، دلا درخاں کا باغ ، مبل لغکار مسجد ، علی سجد ، دکھاتے ہوتے دریا کے کنارے اس جگہ برلے آیاجس کے سامنے دریا کے کنارے برتورباغ کے کھنڈرات تھے ۔ یہ وہ جگہ کھی جہاں جگر موں کو کھانسی لگائی جاتی تھی اس حالانکہ کئی جموں کو کھانسی لگائی جاتی تھی اس حالانکہ کئی صدیوں سے یہاں کسی کو کھانسی برنہیں جہلیا گیا رہنٹرا حد مجھے گھاتے گھاتے صفا کدل تک صدیوں سے یہاں کسی کو کھانسی میں نہیں آیا ایہاں کی زندگی صدیوں میں کبھی نہیں آیا ایہاں کی زندگی دریا کے ساتھ ساتھ جڑ سے بہوتے لکڑی کے اگر میم اپنی تقریروں ایخربروں کے ایک بین ہوتے الکڑی کی خیر میں اور مربی کا ایس ۔ دونوں مذہبوں کے ایک بین ہوتے ایک بربہند دونوں اور مسلمانوں کی ساتھ ساتھ جڑ سے بہوتے لکڑی کی خیرہوں کے ایک بین ہوتے ایم ، ایک جیسے رسم ورواح ۔ مجھے احساس ہواکہ اگر تو می اور مزہبی آ ہنگی کی حقیقی تھو پر دیجھی ہو جیسے نام ، ایک جیسے رسم ورواح ۔ مجھے احساس ہواکہ اگر تو می اور مزہبی آ ہنگی کی حقیقی تھو پر دیجھی ہو تو بین دریائے جہلم کے ساتوں بیوں کے آریا ر رسینے والے بوام کو دیکھیں اور مجسوس کریں کہ شمیر کی دادی دہانی ہوتے ہے ۔ ایک بین سے اس میں سان سے سنجھالے ہوتے ہے ۔ ایک ایک کروری کے آریا ر رسینے والے بوتے ہے ۔ ایک ایک کروری کو کھی کس شان سے سنجھالے ہوتے ہے ۔

دودن کے بعد مجھے وہ منظرد یکھنے کو ملاجس کے بارہے میں میں نے اپنے والد سے میں میں نے اپنے والد سے میں تورکھا کھالیکن کبھی دیکھانہ ہیں کھا۔ وہ کھا در اِئی جلوس اس کی شروعات توسکطان زین العابدین کے زمانے سے ہوئی کھی۔ وادی کشمر کے سلطان الح تہادا جے خاص خاص موقعوں برا پنے دہا اوں ادر بُر و قار شہریوں کے ساتھ، در اِتے جہلم میں خواسورت ادر سجی ہوئی کشتیوں میں برجھ کو مجلوس ادر بُر و قار شہریوں کے ساتھ، در اِتے جہلم میں خواسورت ادر سجی ہوئی کشتیوں میں برجھ کو مجلوس کی شکل میں نکلتے سے دہادا جر دبیر سنگھ اور برتا ب سنگھ اور مری سنگھ کے زما نے ہیں تو ایسے جلوس اکثر نکلتے رہے کتھے۔ مہادا جر دبیر سنگھ اور برتا ب سنگھ اور مری سنگھ کے زما نے ہیں تو ایسے جلوسوں میں شرکت کی تھی لیکن مجھے میں ساتھ کی کھی لیکن مجھے میں موقع نہ نہیں ملاکھا۔

ہمارے قومی رہنما و رکوجنفیں،برٹش سرکارنے" ہندوستان تھجوڈ و تحریک، 'کے دوران گرفتا رکیا تھا اور ہندوستان کی مختلف جیلوں ہیں قیدر کھا تھا 'کھے سیاسی صلحوں کی بنا ہر رہا کردیا تھا۔ اُن میں سے بہت سے لیڈروں نے قید کی صعوبتوں کے بعدیہی مناسب سمجھا کہ وہ کھے دن کشمیر کی حسین وا دی میں جاکر تھوڑی دہر آ رام کریں یمولوی تورالدین نے بتا یا کربنڈ ت نہرو، مولانا الوالکلام آزا د' خان عبدالعفارخان ، عبدالصدخاں جکز تی ، میاں افتخا رالدین اورآصف علی قوا مجمی کے تھے اور نیٹ کا کونفرنس ، شیخ صاحب کی سربراہی میں ان کا استقبال کرنے کے قوا ورنیٹ نل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربراہی میں ان کا استقبال کرنے کے قوا ورنیٹ نل کا نفرنس ، شیخ صاحب کی سربراہی میں ان کا استقبال کرنے کے

یے ران سب کا دریا تے جہلم میں دریاتی جگوس نکا لئے کے لیے تیاری کردہ کھی مولوی تورالدین نے کہاکہ میں اس جگوس میں جموں کی نما تندگی کروں گا وزئیشنل کانفرنس کے کچھ ورکر زکے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھوں گا 'رشیل عورتوں کی نما تندگی کر ہے گی اوروہ کچی ہما رہے ساتھ جگوس میں شامل ہوگی ۔ میں نے مولوی نورالدین اوربشیرا حمد کی اس مشتر کہ بیش کش کے لیے ان کاشکر یہا داکیا۔ دریائی حکوس میں استعمال ہونے والی پرکشتیاں خاص قسم کی ہوتی ہیں اور انھیں ہرند سے کہتے ہیں ۔

بس ایک دن بعد قوبی رمہنا وَل کا دراِ تی جگوس نکلا۔ بہت ہی شاندارط بقے سے
سے ایک" پرند ہے ، بیں قوبی رمہنا و ل کے ساتھ شیخ عبداللہ بیٹھے تھے۔ ساتھ بیل تکی اور
پرند ہے ، تھے جن بیل کشمیری لوک گیت گانے والی ٹولیاں پیٹھی تھیں اپرندوں کی تجھی قطاروں ی
نیشنل کا نفرنس کے ممتاز کا دکن اور راِ ست کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے ورکرز
نیشنل کا نفرنس کے ممتاز کا دکن اور راِ ست کے مختلف علاقوں کی نمائندگی کرنے والے ورکرز
مقے۔ جواہر لال نہروزندہ با د ، خان عبدالعفار خال زندہ با د ، مولانا ابوالکلام آزا د زندہ با د کے
نیشنل کا نفرنس کے ممتاز کا دکن اور را ست کے دونوں کناروں کے ساتھ ساتھ طرے کو جو آؤس بوٹ اور
شکا رہے ، جن پر زنگ بزگی گیڑھ ہے ، نمذ ہے اور قالین سیح تھے۔ دریا کے دونوں کنا رو ں
کے مکان بھی اسی طرح آزاس نے تھے اور کنا روں پرعورتوں ، مردوں اوز کچوں کی بھید کھی ، جو
دنگدار کیڑے ہے بہنے کھڑے ہے اور درہنا وُل کے استقبال ہیں نغر ہے لگا د سے تھے ، یہ
دنگدار کیڑے ہے بہنے کھڑے ہے اور رہنا وُل کے استقبال ہیں نغر ہے لگا د سے تھے ، یہ
وگوں کی قربت حاصل کرنا اور اچھی محفلوں ہیں شرکیہ ہونا پرسب تو جن کی با مت ہے اور ہرکسی کو
خدایۃ فین نہیں دیتا! جیلوں سے را ہوتے قو می دہنا وَل کے لیے یہ واقعی ایک نا قا ، بل
فراموش واقعہ تھا۔ اس دریا تی جگوس کا سا را انتظام بختی علام محد کے ذمے تھا ہوئیشنل کا نفرنس
کے والنٹی وار کی اسالاد تھا۔ شام کو تعوری باغ ہیں ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔
کے والنٹیر گور کا سالاد کھا۔ شام کو تعوری باغ ہیں ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔

شیخ عبداللہ نے قومی رہنما قرار کے استقبال ہیں ایک بڑی ہی مونٹرا ورجا مع تقریر کی جلسے کی صدارت مولا ناابوالکلام آزا دکر رہے تھے جواس وقت انڈین نیشنل کا نگریس کے صدر کتھے مولاناکی صحت احمد نگر کے فلعے کی اسپری نے برباد کر ڈالی تھی اُکھیں اس بات کا بے صدصد مہ کتھا کہ وہ ابنی شرکی حیات زلیخا بنگر کو اس کی زندگی کے آخری کموں میں کبھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ بھاکہ وہ ابنی شرکی حیات زلیخا بنگر کو اس کی زندگی کے آخری کموں میں کبھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ برش مرکارنے اکھیں رہا آڑھی نہیں دیکھ سکے تھے۔ برش مرکارنے اکھیں رہا آڑھی نہیں دی تھی وہ بسی بہت کم بولے وہ بی دراور مالوی لگتے تھے۔ اکھونے کہاکہ وہ دادی اللی پ

صحت کوبحال کرنے آتے تھے اور چا ہتے تھے کہ کچھ دو زسکون سے دہ سکیں ۔ البہ انھوں نے شیخ عبداللہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ شیم عبداللہ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ شیم ماحب کی بہت تعریف کی اور کہا کہ شیم کوام کو ان کی قیا دت بر فخر کرنا چا ہیئے۔ اینے کسٹیری ہونے پر فخر کرتے ہوتے انھوں نے کہا "میراذکر بہمان کے طور پر مہوا ہے حالانکہ مجھے کشمیری ہونے کا فخر حاصل ہے کشمیری تامیر ہے تون میں دہیں اور میرے دل ودماغ میں رہی ہیں ہے۔"
مزون میں میرے رک ور لیتے ہیں اور میرے دل ودماغ میں رہی ہیں ہے۔"

خان عبدالعفار نے بھی جلسے ہیں تقریر کی ۔انھیں میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ واقعی بڑی پڑو قارشخصیت کے مالک تھے ۔

مبارک، وُون اور درمفنان جُوسے توروز ہی ملافات ہوتی تھی۔ درمفنان جُوتو بلکہ ون کھرمیر ہے ہی ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اُس نے کھرمیر ہے ہی ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اُس نے تو جیسے زینہ کدل اور علی کدل کو ہی اپنا گھر بنالیا تھا۔ زینہ کدل کی عورتوں سے فارغ ہوتی تو جیسے زینہ کدل اور علی کدل کو ہی اپنا گھر بنالیا تھا۔ زینہ کدل کی عورتوں سے فارغ ہوتی تو اپنا اور علی کدل ہیں جالیتی۔ ایک شام جب وہ بڑی تھی ہوتی سی لوک تو ہیں نے کہا۔ تو اپنا اور علی کدل ہیں وہ جانے کا تو ارا دہ نہیں ہوئی

"موچ تو يمي رسي موں "

" توطلاق كامعا مايشروع كيا جات إ"

"خداکی شم کردو - اگرایک خباروالے اور دی سوکالدالیدر کے ساتھ ہی زندگی برکرن سے تو پہا ن تم سے مزار درج بہترا دمی مل جائے گا "

م تو دو ایک دن میں یہ کام کھی کر ڈالو ۔ تمہا رہی شا دی میں شامل ہونے کے بعد ہی جوں دالیس جا دُل گا ۔''

" شرم نہیں ا تی ایسی باتیں کرتے ہوتے یا

یرکہ کرشیل نے مجھے ابنی بانہوں میں لے لبا اورمیر سے چہر سے کولگا تاریخ منے لگی۔

انگلے روزسولور میں نیٹنل کا نفرنس کا سالا ندا جلاس ہوا ، جس میں بھی قو می رمہنا و ّ ں
نے مشرکت کی اورتقریریں بھی کیں ۔ سولور کے ورکر ذنے واقعی بڑی محنت کی کھی ا جلاس کو
کامیاب بنا نے میں یشیل نے توسیحی قو می لیڈروں کے اکو گراف لیے یشیخ صاحب کے بھی۔
بلکہ مولوی نورالدین نے بنڈت نہرو، مولانا آزادا ورفان عبدالغفارفان کے سائے شیل کے تھویریں
بھی کھی وری یہ بیٹ بہت خوش کھی ۔ شیخ صاحب، سے بھی میری گفتگو ہوئی ۔ اُس وقت تو

دەابنى زندگى كى أخرى بلندى برنظراً رسے تھے۔

ا جلاس کے بعد سیل اور میں بشراحدا در مولوی نورالدین کے ساتھ وظلب کا و سے گر درکر اس بہاڑی پر بہنچ جہاں سے و لرجھیل کی پوری و سعت نظرار می کھی اور بہا رائی کی دوسری چوٹی پرایک بہت استے تھے۔ دوسری چوٹی پرایک بہت استے تھے۔ دوسری چوٹی پرایک بہت استے تھے۔ پہاڑی کی اخری چوٹی پر کھوٹ سے بہو کر مولوی نورالدین نے جھیل کے وسیع پانی میں اس جگہ کی بہاڑی کی اخری چوٹی پر کھوٹ سے بہو کر مولوی نورالدین نے جھیل کے وسیع پانی میں اس جگہ کی نشاندہی طرف اشارہ کیا جہاں سلطان زین العا بدین نے "زین لذکا" کا محل تعمیر کرا یا تھا۔ جگہ کی نشاندہی اس ان سے نہیں بہوسکتی تھی ۔ صرف پڑا نے لوگ جہیں اس علاقے سے پوری واقعنیت میں اس جگہ کی نشاندہی کرسکتے تھے۔

مثام کوہم مرینگر پہنچے اوراس صنیا فت میں مثر یک ہوتے جو مبارک کے والد نے علی کدل میں اپنے گھرمیں کی کِقی اورجس میں بہت سے لوگ شامل کقے۔

مبارک نے ایک بخویز رکھی کھی ۔ جموں لو مینے سے پہلے ہم ایک رات پامپور کے زعفران کے کھیت و یکھنے جلیں ۔ بخویز رکھی کھی ۔ جموں لو مینے سے پہلے ہم ایک رات پور سے چاند کی رات کھیت و یکھنے جلیں ۔ بخویز بہت مناسب کھی ۔ ہم نے مان لی ۔ اگلی رات بور سے چاند کی را ت کھی اس سے اگلے ہی دن شام کے بعد ہیں پامپور جانا چا ہیتے ۔ مبارک صبح ہی پامپور کے ایک دوست کو پیغام بجوا د سے گاکہ ہم لوگ اگلی رات اس کے مہمان ہوں گے۔ سم گاڑی ہیں جائیں گے ۔ جائیں گے اور رات کو والیس آجائیں گے ۔

سورج ڈھلنے کے بعد ہم پامپور کے پیے دوانہ ہوتے۔ ایک پوری لاری کا انتظام کردکھا
تھا مبارک نے مردلوگ توہم مرف پانچ ہی تھے۔ مبارک اور کچھ کی کدل کی جتنی کھی تھیں
اور میں۔ باقی توسب عور تیں ہی عور تیں کھیں۔ کچھ زینہ کدل کی اور کچھ کی کدل کی جتنی کھی تھیں
دہ سب شیل کی عاشق تھیں ۔ ۔ مجھے شیل کی شخصیت کے اس پہلوگازیا دہ علم نہیں کھا۔ وہ
ایکدم اسے لوگوں کو ابنا بناسکتی ہے ، وہ کچھی عور توں کو ، یہ تو واقعی ایک بہت برا کا رنامہ کھا۔ کھی دیرہم ڈل کے کنا رہے وگر کے اور کنار سے پر کھوٹ ہے ، ہوگر ڈل کے خاموش با نی کو دیکھتے رہے ۔
لڑکیاں توکتی دنوں کے بعدا دھواتی کھیں۔ وہ سب تو ڈل کے کنا رہے گھومتی رہیں اور اُن کے ساتھ وا موں کھوٹ سے با نیں کرتے رہے ۔ میں نے مولوی تورالدین سے کہا ۔
ساتھ دا مجھی لٹکا دہا ۔ ہم جا دوں کھوٹ ہے با نیں کرتے رہے ۔ میں نے مولوی تورالدین سے کہا ۔
ساتھ دا مجھی لٹکا دہا ۔ ہم جا دوں کھوٹ ہے با نیں کرتے رہے ۔ میں میں کو تیا دہ مضبوط نہیں کر سکے ۔ کیا کریں ہے ،
"دراصل بات یہ سے کہ شیخ صاحب کی تمام ترتوج اس وقت وادی پر ہے ۔ جب تک

ده دلجيبي نهيس ليت كاميا بي حاصل نهيس مو سكے كى يو، " میں کبی اسے بہی کہتا ہوں" ربشیرا حمد لولا۔ "مير محنيال سے توآب لوگ ايجي زيا ده سے زيا ده نوجوانوں کوا بنا محنيال بناتيے۔ايجار ايسا بوكيا تو كاميانىشكل نهين بوكى يه "كوكشش توبيت كرر ہے ہيں ہم ۔ ليكن كوتى برا الب الدوسائھ ہو نام الله البيان جواب ديا ـ " شيخ صا حب جب و وسرالياد رتواب سنميري مي نهين مل سكتا يكوني مخلص اورتجرب كارآ دي مِلنا چا ہتے اُپ کو ی'' "أ دمى توبس مولاناجى يسكن وسيشنل كانفرنس كامولوں برا بمان نهيس لاتے ابھى ي "نیٹنل کانفرنس نے بھی تو قومی سطح برا پنامقام نہیں بنا یا ابھی ۔اِس میں دیر لگے گی ، '' بشيرا حدبولا. " يا ريس توليست محت بهوتا جار ما بهول ." " أب لوك ابني جدّوجبد جاري د كهين مهم سب آب كيسا كه بين يه مولوي نورالدين نے جواب دیا ۔ اُسى لمح عورلوں كاپورالۇلىشېل كى رىبنانى بىن گھۇم كېركر دالىس پېنج گيا \_ "ابكياارا ديمين مبارك صاحب ؟" "لارى مِن بيطفة ، بإمبور جلة بين ين "كتنى ديرين پنج جائيں كئے ہشيل نے پوچھا۔ "زياده سےزياده آدھ گھنے بيں يا " پہلے کہاں جائیں گےہ" " نس ایک ہی حبکہ جاتیں گے۔ زعفران کے کھیںتوں میں میرا دوست دِلنواز سنسٹرک بر بى الملانتظاركرر ما بوگا ." " تمار سے دوست کا نام بڑا خوبھورت ہے۔"

" تمہار سے دوست کا نام بڑا خوبھورت ہے ۔" " وہ خود کھی بڑا خوبھورت ہے شبیل جی ۔" " تو پھران لڑکیوں کی حفاظت کرنی بڑ سے گی ۔" " وہ شا دی مُشدہ ہے۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوگ ۔ کھا نے کا انتظام آوائی نے کرنا ہے !

" توہم لوگ خطرے سے باہر ہیں ہو" "خطرہ تو دراصل ہم لوگوں کو ہے جوا قلیت ہیں ہیں ۔" میں نے کہا ۔

"ا قليتو لكوتو جيشه مي خطره رستا ہے۔"

رشیل کے اس جواب پرلڑکیاں بہت زور سے ہنسیں اورایک ایک کرکے لاری بن ہو ہے لگیں۔
پام پور کا اصلی نام پدم پور ہے ، کھگوان و شنو کا شہر۔ جسے ایک ہندورا جرنے بسایا کھا اور ہوکسی زبانے بیں بڑی اہمیت کا حاصل رہ جو کا تھا ۔ اس سے آگے تھوڑی و دوری پرہی تو آونتی پور ہے جس کی بنیا دہا را جرآونتی ورمن نے رکھی کھی ریشہ بڑھی کسی زبانے بیں بڑا مشہور کھا اور یہاں کے مندراتی بھی بڑی اور مندروں بیل سکا مندراتی بھی بڑی اور مندروں بیل اور مندروں بیل اور ان ان مندروں بیل بول کے میں اور مندروں بیل ستال مندروں کھی جو تے بور سے بھی اور مندروں بیل اور ان ان مندروں کو طرور دیکھتے ہیں۔

جب ہماری لاری پام پورکی بست سے باہر کھیلے کھیتوں کے سامنے پہنچی تورات ہو جکی کھی اور پورنہا کا چاندا سمان کا کھوڑا ساسفر طے بھی کرجیکا کھا ۔ سرگ کے کنا دسے کھے لوگ لالٹین لیے کھڑ ہے کھے اور ہما راانتظار کرد ہے کھے ۔ انھیں میں مبارک کا دوست دِنواز بھی کھا ۔ لاری ڈکی توسب سے پہلے مبارک اور را جا تر سے اور کھر ہم تینوں ۔ مبارک نے دِنوانسے میراتعا رون کرایا ۔ باقی لوگ ایکد دوسرے کوجانے کھے ۔

" را جرتوبرا چھیلالگ رہا ہے۔"

" خوبصورت لوکیوں کے بیجوم کے ساتھ آیا ہے دِلنواز صاحب یو میں نے کہا میری بات پر سب بنس پراھے ۔ سب بنس پراھے ۔

" اس كا كجى كام بنوا د يحية آج يُه مولوى بورالدين بولا ـ

" يرسب اكب بزرگوں كے الحويں ہے "

"ا وبرخدااور نیج بزرگ رائج باراج بدادی دنیامین بشراحدن کها م

بھرلاری سے عورتیں کھی اُتر نے لگیں ۔سب سے پہلے ذُون اور شیل اُتریں ۔ ذُون نے دِنواز کو اُوا در شیل اُتریں ۔ ذُون نے دِنواز کو اُداب کیا اور شیل کا تعارف مبارک نے کرایا ورکہا یس بہی ہیں اس لا لے کی لید ارب

دِنوازگی ہوی نے آگے بڑھ کر ڈون کواپنی بانہوں میں لے کواس کا ماتھا ہوم لیاا ورکھ رشیل کو بھی اپنے بازو کے گھیر سے ہیں لیے ایا ۔ اور کھر لوگیوں کی پوری کھیڈ سٹرکٹ براگئی ۔ اندھیرے کا سماں بھاند فی دات ، حسین اور جوان لوگیوں کا اتنا بڑا ہمجوم! اب آو فضا کو دم بخر دہوجا لجا ہیں ، یں نے سوچا ۔ زندگی توستمو ہے طور رہا یک مرکز پرسم سٹ آئی تھی ۔ اب اسے کہ ہیں کھی تو الماش کرنے کی صرورت نہیں تھی ۔ زعفران زار تو ہما رسے ساھنے کھلا ہوا تھا ۔ اب ہم کھیتوں میں جاکر کیا کریں گے ہم بہیں تھی ۔ زعفران زار تو ہما رسے ساھنے کھلا ہوا تھا ۔ اب ہم کھیتوں میں جاکر کیا کریں گے ہم بس بی سوچنے لگ گیا تھا میں ۔ دن میں تو میں نے ان کھیتوں کوئی بار دیکھا تھالیکن اس جری چاند فی بین کوئی جا تھا دی اس جو رہوگیا تھا ۔ سے تو یہ ہے کہ میں خود مسور ہوگیا تھا ۔ سے تو یہ ہے کہ میں خود سے درہوگیا تھا ۔ اب میں رعفران کی اس وا دی کو دیکھنے کا یہم ایہا موقع تھا ۔ سے تو یہ ہے کہ میں خود سے درہوگیا تھا ۔ کا مالک ہے تو یہ ہے گو بائی جو میری ہی طرح جذبا تی ہے ۔ اس منظر کو دیکھ کوٹ شدر درہ گئی تھی اور جھے لگا کہ اب تک کو اور کے تھا کہ کرے اور پرسکون کھی ہم آؤ ہیں بدل گئی تھی اور میا در کھی ہیں ۔ جو اضطرادی کی فیست تھی اُس کی \* وہ ا چا تک ہی ایک گھرے ۔ اور پرسکون کھی ہم آؤ ہیں بدل گئی تھی اور میا می مادول نے اس برکھی جادہ کوئر دیا تھا جسے ۔

ہمت دیر تک لڑکیاں گائی رہیں اورایک دوسر سے کو چھیڑتی رہیں۔ زمون تو ہے در خوش کھی ۔ دِلنواز ہمار سے بھیلے سال کا بہت بڑھیا اعظمان سے آیا تھا۔ اس نے دہ شیل کو پیش کیا۔ وہ مجھے کیسر کی کیا ربوں میں گھاتا رہا اور بہت ہی بیار سے کچول دکھاتا رہا جواب کچھ دلوں میں تورڈ لیے جائیں گے اورا گلے برس کا انتظار میں تورڈ لیے جائیں گے اورا گلے برس کا انتظار کریں گے ۔

" ہم کھی تواب اگلے ہی برس کا انتظار کریں گے دِلنواز!" "نہیں اس سے پہلے اُ پ کتی باراً بیش گے یہاں ۔" " عزوراً تیں گے۔" بشیرا حرنے کہا ۔ " ہمیں ان کی بہت عزورت ہے ۔" مولوی نورالدین بولا۔

یں خاموش سے سکوا تار ہاا وران تینوں کی طرف دیکھتار ہا۔ کو نی بھی جواب میرے ہاس نہیں تھا۔

> پھر دِلنواز کی بیوی نے ایک بہت ہی خوبھورت لوک گیت سنایا۔ میرامجوب پام پور کی طرف گیا تھا۔

زعفران کے پچولوں کی مہک نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں اس بات سے کنتی رنجیدہ ہوں کرمیرافجوب زعفران زادوں ہیں ہے۔ اور میں یہاں اکیلی فرقت کے لمحوں کو جمیل رہی ہوں – میرے خدا 'مجھے بتاکہ کب میں اپنے

مجبوب كا ديداركرسكول گى!

زعفران کے کھولوں کی خوشبو سے شرا بور فضا اور رات کا خاموش ماحول ایکدم تالیوں کی کو نج سے مرتعش ہوگیا۔

دِ بنوازنے بہت می لذید کھا نا کھلایا ور کھر ہمیں دواع کر دیا۔ آسان کے سندر میں تیرتا ہوا پوراچاند بہت ساسفر طے کرمئے کا تھا۔

جب ہم اپنے اوس بوٹ میں بہنچ تو آدھی دات گزر چکی تھی ۔ اگلی صبح ہمیں جموں کے لیے دوار ہونا تھا ۔

رمضان جُونے ہمارہے جانے گا انتظام کرا دیا تھا۔

جب شیل اور میں دمفان جو کے ساتھ بس اسٹینڈ پہنچے تو دیکھاکہ وہاں تو ہیں الوداع کہنے والوں کی مجید لگی تھی۔ مبارک، را جاور دون کے علاوہ اس کی ماں بھی موجود تھی ۔ اور وہ سب لیوکیاں بس اسٹینڈ پرجمع تھیں جو کل رات ہمار سے ساتھ پا مبورگئی تھیں ۔ وہ سب توشیل کوالوداع کہنے آتی تھیں۔ مجھے خدا حافظ کہنے والے تو صرف بشیراحمدا ورمولوی نو رالدین ہی تھے۔ یس دُون کی ماں کے پاس کھڑا اسے کہ رہا تھا کہ وہ ابنی صحت کا دھیان دکھے ۔ میری با ت سن کر وہ مسکراتی اوراس کے گالوں کے گرم سے بہی زیادہ گہر سے ہوئے اور کی اور کے گرم سوس کی اور کی اور کی کہر سے بہو تے ہوئے گالوں کے گرم سوس کی اور دیکھ رہا تھا ۔ جانے کیوں مجھے یہ احساس آئی میں اس کی مسکرا ہم سے اس آئی میں اس کی مسکرا ہم سے اس آئی میں اس کی مسکرا ہم سے اس آئی کہر سے بہوتے ہوئے گالوں کے گرم سور کی کو وہ بنے دونوں ہا تھ میں لے کرا سے دوبارہ ابنی صحت کا خیال دکھنے کی تاکید کی ۔

کھرایک الوکی میر سے پاس آئی اور ابول "آپ شبل جی کوکب سرمینگر کھیجیں گے ہے" "جب وہ مجھے طلاق دیے دیگی " "ہاری ہیں نوری کی شا دی اگھے مہینے ہے مثیل جی کا آنا بہت ضروری ہے ۔"
"اسے ہمیں روک لونا ۔"
"وہ دُرک نہیں رہیں ۔"
"اسے بس میں مت بیٹھنے دو ۔" میں نے کہا ۔
"ارے آجاتے گی شیل ، فکر زکرو ۔ " رمضان جو نے بہج بجا و کرلیا ۔
"ارے آجاتے گی شیل ، فکر زکرو ۔ " رمضان جو نے بہج بجا و کرلیا ۔
کھران سب لڑکیوں نے ایک بڑا سامچولدا دکھیلا ہو جانے کن کن چیزوں سے بھرا ہوا تھا، شیل کو بیش کیا ۔ شیل نے ایک بارجب میری طرف دیکھا تو بین نے کہا ۔
اینا خراج وصول کرلو ۔ "
"اینا خراج وصول کرلو ۔ "

شیل نے بحست نہیں کی ۔ لڑکیوں نے دہ تھیلابس کے اندراک سیٹوں پر دکھد اِجہاں ہمیں بھنا تھا۔ جھنا تھا۔

بس کے کلینر نے ہمیں بس سے کہ الدین اس کے کلینر نے ہمیں بس کے کلینر نے ہمیں بیٹے کے کہ الدین الد

جب بس سٹا دست ہوئی قوشیل اپنی کیلی انکھوں کولونچھ دہی تھی ۔ میں نے دیکھا سب لؤکیاں اپنے اکھوں سے اپنے اسر رزکال کر اپنے اکھوں سے اپنے آنسور و کنے کی کوشش کر دہی تھیں ۔ میں نے کھڑکی سے باہر سرزکال کر سب کو خداحا فظ کہا اور دیر تک سڑک برکھڑ سے اپنے دوستوں کو دیکھتا رہاجن کی جہربان دوستی کے تحفے لے کریں جوں لوٹ رہا تھا۔ اورجن کی محبت نے شیل کا دامن کھردیا تھا۔

دُون کی ماں ایک طرف کھڑی اپنے فرن کی استین سے انکھوں میں بھرہے انسو وَں کو پونچھ رہی کقی ۔

4

" ہندوستان چھوڑو تحریب "مہاتما گاندھی کی زیر قیا دت ۲س ۱۹ میں شروع ہوتی لیکن انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑاتواس کی انگریزوں نے ہندوستان کو چھوڑاتواس کی

سالمیت کوہری طرح مجرد کرکے چھوڑا۔ دوقوموں کی تھیوری کے خبر سے ایک خوبھورت جہم کے دو تحکوط ہے کردیئے۔ ایک فنکوط ہے کا نام پاکستان ہوگیا اور دوسر ہے فکوط ہے کا نام بھارت رسارا جسم اس طرح زخی کر دیا کہ اس کی وہ شنا خت ہی فتم ہوگئی ہجنے دہ لاکھوں برسوں سے ایک تہذیب کا میمبل بن کرجی دہا تھا۔ اگلی صدی کا مورّخ جب اسے پہنچا ننے کی کوشش کر ہے گا ور دا ما تن اور دہا بھارت اور وید دن اور بڑا نوں کے حوالوں سے شیخ الش کرنا چاہے گا تو اسے بڑی ما پوسی ہوگئی۔ اس سے کہیں ذیا دہ الیوسی تو اس مدی کے آخری دور میں جینے والوں کو ہورہی ہے ، جس میں میر ہے جیسے لیک شامل ہیں ۔

بھارت کے پاس بہت کھ گنوانے کے با وجودا بناایک شاندا رماحنی تھاا وراس کی روٹن روایات تھیں۔اس کے مقابلے میں پاکستان ایک اسسلامی مکک کا نیاتھور لے کرسا منے آپا تھا۔ جس کے ساتھ کتی ذہنی سماجی اوراقعادی مسائل جرائے ہوتے تھے۔ اس تھورکو سمجھنے اورابیانے کے لیے وقت در کا رکھا۔ خاص کران کو جو ہندوستان تھوڑ کر پاکستان گئے تھے اوراس سے زیادہ مخصیں جومغربی بنجاب میں نہیں بلکہ سندھ یا دوسرہے علاقوں میں مہاہرین بن کر گئے تھے ریاک تا ن کا ا کے مسلم ان قبائلی لوگوں کا تھا جو صور سرحدا درا فغانستان کے درمیان پہاڑی علاقے ہیں آباد تھے جب كارقبه لك بعك ٢٥ مزادم بعميل تفاا ورآبادي تقريباً ٣٨ لا كه كفي ريه لوك غريب بعي تقدا دران يرم بھی۔ان کے پاس کسی متقل آمدنی کابھی ذریعہ نہیں تھا تقسیم سے پہلے تو وہ ہند وستان سطحقد دہات پر حلے کرتے تھے اور لُوٹ مارکر کے اور مردوں اور عور توں اور بجّ ں کو اغواکر کے اور اُن کے بد لے بیں بڑی بڑی رقمیں ماصل کرکے اپناگزارہ کر لیتے تھے۔ برٹش سرکار تو ہرسال ان لوگوں کو لوٹ مار سے روکنے کے لیے لاکھوں روبیہ دستی تھی۔ پاکستان بننے کے بعدان کی آمدنی کایہ دربعہ بند ہوگیا تھا۔ يرنياطك ان كى جارحار حركتو لكوروكف كيد يهاس سدروبيه فرام كرا رجناني قبالى آبادى بإكسان کے بیے ایک مقل خطرہ بن گئی تھی اگراس خطرے کوٹا لنے بین اخیری گئی توبیالگ اب باکستان کے دیہات برجا كرناشروع كرديس كے را ورايك نتى قسم كامت لك كوا ہوجائے كا . پاكستان كے ار إب سياست نے اس قباتلی آبادی کی توجیشمیر کی طرف مبرول کرادی راس منطق کے دوہیلو تھے۔ایک تویہ کہ كشيريں اكثريت مسلمانوں كى تقى اس يعدا سے مجبود كيا جاتے كہ وہ اپنا الحاق پاكستان سے كرے۔ دوسرايهاو تفاكشمركي خوبصورت وا دى مجس بين ان كے خيال سے بينا ه دولت محقى اورجها ن مسلمانوں برظلم توڑے جا رہے تھے۔ یمنطق اہلِ سیاست کے کام آگئی اورا کھوں نے ان عزیب ان پڑھ دولت کے بھوکے قبا لمیوں کوکٹمیری طرف دھکیل دیا ، جہاں ان کے خوالوں کی تکمیل ہوسکتی تھی۔ جهال انهيس روبييه ، پيسه ، زيورات ا ورغور لوں کي شکل ميں جو کھھ ملے گا و ٥ ان کا مال غينمت ہوگا ۔ یوں تو قباً لیوں نے ریاست کشمرکی حدوں ہیں اگست کے آخری سفتے میں ہی داخل ہو نا سروع کر دیا تھاا درستمبرا دراکتوبر کے شروع میں جرالہ کوشلی اور اونچھ کو ملانے والی سڑک اورمیر کور کے علاقے میں شِدت سے گفس بیٹے مشروع کر دی تھی لیکن ۲۲راکٹو برکوسلی ا دمیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تين مولاريون بين أنى ورُظفرًا وبين توط مارشروع كردى اورعما رتون كونذراتش كردياً ریاستی فوج کی تعدا دکھی کم کفی اور ان کے پاس ولیااسلی کھی نہیں تھا ، جیساکہ حملہ اوروں کے پاس تھا منظفراً با دکاسار سے کاسا راضلع لوٹ لیاگیاا درتمام گھروں کوجلا دیاگیا۔ ریاستی فوج کی چو تھی جے اینڈ کے بٹالین بالکل مقالمر زکرسکی ۔ فوج کی اس محروی کی تماہی کے ساتھ اس کا کمانڈ المیفٹیننے كرنل، نراتن سنكه بھى ما راكيا منظفرا با دكا ڈبیٹی کمشزمہة بھی قتل كر دناكيا ۔ حله اّ وراينے پیچھے تباہی اور مبیبت کا بک نا قابل فراموش ما تول چوار کرا وڑی کی طرف بڑھ گئے جہاں ۲۴ اکتوبر کو انھوں نے تنل وغارت لوٹ مارا دراگزنی کے ساتھ ساتھ ما تھ محورتوں کی عصمت دری بھی کی اورا کھیں اغوابھی کرلیا۔ ان ظالموں نے عورتوں کو بازاروں میں نیلام بھی کیا ۔ اُوڑی پر قبصنہ کر لینے کے بعد ۲ مراکتو برکو حملہ آوروں نے بہت بڑی تعدا دمیں اور پوری طرح مسلح ہوکر بارہ مولہ پر دھا والول دیا سنیکر وں لوگوں کو بدردی سے قتل کیا ۔ گھروں کو آواا ورا کھیں جلا کر را کھ کر دیا قتل کرتے وقت مذہب وطب کا کوئی امتیا ز نہیں کیا ۔ انفوں نے ہندووں اسکھوں اسلانوں عیسانتوں کو بے رحی سے قتل کیا ۔ بہاں تک کہ سینٹ بوزفر کانوینٹ کی تمام عمارت کو جلاکررا کھ کر دیا۔ مربم اورکرا تیسٹ کے مبتوں کو مکرے محرف بردیار کانومنید کی دا مبا و اورایک انگریزا فسری بیوی کی عصمت دری کر کےسب کوفتل کیا ۔ کھراکھوں نے نیشنل کا نفرنس کے ورکر مقبول شروانی کو، جوسری نگریس موٹرسا تیکل پر شیخ صاحب کو باره موله کی ثبا ہی کا آنکھوں دیکھا حال سنا نے گیا تھا "پکڑالیاا ورکتی دلوں تک مرقسم ک سختی کرکے اُس سے بُوچھ تا چھ کِرتے رہے۔جب اس نے تمام ظلم سہنے کے باوجو د کچ بھی یہ بتا یا تو اُسے قصبے کے عین درمیان ایک تھمبے سے رشکا یاگیا اس کے ہاتھ یا ڈن میں کیل گاڑ ہے گئے اور اس کی ناک کاٹ دی گئی ۔ اور کھراس کے تمام جسم کو گولیوں سے چھپنی کر دیا گئی دنوں کے بعد جب مندوستانی فوج نے حلی وروں کو بارہ مولہ سے نکال دیا ، تومقبول شروانی کی لاش بل جس کی شناخت

الرنائجي مشكل تحار باره مُولدكى سيكه آبادى برتو قباتيليون نے بہت ہى ظلم دھاتے ان مظالم كى

تاب رنلاکئی سیکھوں نے توخودکشی کرلی ربہت سی سیکھ عور توں نے کھی اپنے آپ کو ما رڈالا یو اِ ق بچیں اُٹھیں آن کے مُردوں نے قتل کر دیا ۔ قصبے ہیں ایک جھوٹا ساسنیا گھرتھا ۔ حلہ آوروں نے استے بی خانہ بنا دیا اوراس میں عورتوں کی عصمت دری کی ۔

حلماً ور توگفند مجرس سرینگر پہنچ سکتے تھے توٹ ما دا در ہوس پرستی کے لائچ ہیں تین دوز تک بادہ مُولہ میں بڑے د ہے اور کمی بھی طرح سرینگر کی طرف بڑھنے کو تیا در ہوتے۔ اسس بیے پاکستان کے کچھ ایجبنٹ نمااشخاص جو چوری چھپے تخریبی کا موں ہیں مفروف تھے بیری مایوس ہوگئے۔ وہ توانتظاد کرد ہے تھے کہ کب حلماً وربارہ مُولہ سے دات کے اندھیرے میں سرینگر ہیں داخل ہوں اور کب حصور کے میں سرینگر ہیں جو قارت اور وسے مادکر نے میں لگ جاتیں ۔ جب وہ اپنے اس مقصد کی دوہ تمام بھوں اور خاص طور بڑا ہر اور طبی کا میاب نہ ہوتے تو انفوں نے آپس میں یہ سازش کی کہ وہ تمام بھوں اور خاص طور بڑا ہر اور طبی کا میا کہ دائے دالے داستے کے سار ہے بھوں کو شباہ کر ڈوائیں تاکر اگر ہند دستانی فوج مدد کے لیے آ جاتے جانے دالے داستے کے سارے بھوں کو شباہ کر ڈوائیں تاکر اگر ہند دستانی فوج مدد کے لیے آ جاتے تو دہ کسی طرف بھی پیش قدمی دیکر سکے۔

یہ وہ نازک وقت کھا جب شیخ عبدالتہ نے جُراَت وفراست کا بھوت دیا اورسینگری حفاظت کی تمام تر ذمہ داری بینین کی نفراس برڈالدی راس مقصد کے لیے شیخ صاحب نے بیشنل میلیشیا کی شکیل کا اورلوگوں سے ابیل کی کرجس کے پاس جس قسم کا ہتھیا رتھا اُسے وہ نمیشنل کا نفرنس کے حوالے کر نے والینٹرز کو ہتھیاراستعال کرنے کی ٹرینگ دیگی اور پھر انجیس بیوں، بینیوں، ڈاک، گھروں اور اس قسم کے دوسے را داروں پرچیکسی کے لئے امور کہ دیا گیا۔ والدیش رز کوخا میں طور پر پر ہوایت کی گئی کہ وہ نیر سلم وکوگوں کے گھروں پرچیکسی کے لئے امور کہ دیا گیا۔ والدیش جوانی بلیٹیا نے بھی اہم دول اداکی اس ملیشا کی ایک لیے لیٹر و کو دو ہیں ہوگی ہوتی ہوتی رہم کھیں ہوتی رہم کھیں ہوتی رہم کھیں ہوتی رہم کھیں جو بیس مربی ملاقا ہیں کھی ہوتی رہم کھیں جو بیس مربی کھر تھی جو بیس مربی کھر تھی جو بیس مربی کھر تھی ہوتی ہوتی کھی ۔ جب جب جب جب بیس مربی کھرا یا تھا۔ ملکوشیل کی بھی اب اس سے اچھی خاصی شنا ساتی ہوگئی تھی ۔ جب ہم وں میں بین ساتھ جو دہ نے تو می دکالیقین حب جب بیس مربی کھرا گیا ورخوائین ورکرز کو بھی اب سے میں سوچ دے تھے تو محودہ نے پوری پوری پوری مرد کالیقین میں بین ساتھ جوں لے کرا تے گی ۔ میں بین بین ساتھ جوں لے کرا تے گی ۔ دلایا تھا اور پھی کہا تھا کہ وہ کو جو ایس ورکرز کو بھی ابین ساتھ جوں لے کرا تے گی ۔ دلایا تھا اور پھی کہا تھا کہ وہ کو جو ایس ورکرز کو بھی ابینے ساتھ جوں لے کرا تے گی ۔

مہارا جمری سنگھ کے سرینگر کو چھوڑجانے کے بعد تو دا دی کاکوئی دائی دارت ہی مذر ہاتھا۔
اگر نیشنل کا نفرنس میشن عبدالتہ کی قیا دت میں عارضی طور پرایسے اقدام نرکرتی ، جن سے حملہ ورد و اگر نیشنل کا نفرنس میشن عبدالتہ کی قیا دت میں عارضی طور پرایسے اقدام نرکرتی ، جن سے حملہ و و کو کچھ د بر کے لیے رو کا جا سکتا ، تو سرینگر یقیناً ان کے قبضے بی آجاتا۔ شیخ عبدالتہ نے اس کے علا و ہ د ہلی جاکر دہا تا گاندھی ، پنڈ ت نہرو ، سردار پٹیل کو سری نگریس ہند دمتانی فوج بھیجے ہیں بھی اسم دہلی جاکر دہا تا گاندھی ، پنڈ ت نہرو ، سردار پٹیل کو سری نگریس ہند دمتان فوج بھیجے ہیں بھی اسم دول داکیا ، دی بی مینن ریا ستوں کے محکمے کا سکریٹری ۲۱ اکتو ہرکوکشمیر کے ہند وستان سے الحاق

کے کا غذات لے کرجوں گیاا و رمہا راج کے دستخط کر واکر کا غذات واپس سے کر دہلی پہنچا۔ چنانچہ ۱۰ اکتوبر کی صبح ہواتی جہازوں سے پہلی سکھ دکھینٹ کے ساڑھے تین سوسپاہی سرنیگر کے ہواتی اڈ سے بر اُٹرے ۔ اس دستے کا کا نڈرلیفٹینٹ کرنل دنجیت راتے تھا۔

در اکتوبرکومی پن ڈت نہرد نے شیخ صاحب کوا کی خط لکھا۔ " ہم نے ایک شکل کام کا برا اُٹھالیا ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم پا را ترجائیں گے۔ کل جب سے فیصلہ لیا گیا ہے اور آج حب سے میں نے شنا ہے کہ ہما ری فوج سرئیکریں اُٹرکٹی ہے میرے دل کا بوجھ لم کا ہوگیا ہے ۔ اب یہ ہمار ہے سقبل کا امتحان ہوگا ہے''

م کھ تر کجند ہے کے اس دستے نے ان قبائل حلداً وروں کو مار کھاگا یا جوکسی کسی طرح ہوائی اوے كة زيب بنج يك عقد منددستان فوج كي ايك فحكرى فوراً إره تموله كي طرف برُورٌ يول قباتلي حملهاً ورول کابل دورکتا ۔ میں کھوسی کرنل رنجیت را تے کی کمان میں بڑی ہے مگیری سے لوہی لیکن اُسے یٹن کی طرف بسیا ہو ما ا بروار کرنل رنجیت راتے اس جلے کے دوران جان کئ ہو گئے ۔ اس طرف سے ذبائی آ کے بڑ صفے گئے اور الفول نے سرینگر سے صرف چار اِنج میں وور شال ٹینگ یں اپنا مورجہ جادیا۔ قامی فوجوں کاایک عصر بڑگام کی طرف سے ہوا تا او سے برحل کرنے کے لیے آگے بڑھ كيا راس كيسائه مي قياكي حلياً ورسندواره بشمبل وركاندربل كي علا قي بي كفي كيس كية حلماً ورول کوکشمیرکی دا دی پر قابقن نرمو سکنے میں ہند وسنا نی فوج کا توبہت بڑا رول ہے ہی بیکن اس کے ساته دادی کے عوام کا کھی اکھیں آگے بڑھنے سے روکنے ہیں بہت بڑا حصہ ہے اگر کشمیر کے عوام ہمت إرجاتية وا دي كے حالات اتنى جلدى قابويين نرآسكتے رشال فينگ مين مندوستانى فوج كوكانى كك بل كتى تقى در كچه بم إرجهاز كجى أكتے تھے ۔ قباتل هرف تفورى دير ہى مقابله كرسكے ۔ ا دریش کی طرف بھاگ کھومے ہوئے۔ وہاں سے بسیا ہونے تک اکھوں نے بین کے قصبے کو بْرى طرح بر إ دكر د إ . باره موارسه أورى ا دركيراً وارى سفطفراً با دتك بها گنة موسّة قباً كل اپنے ساتھ اُون ہون جائیدا دا درا عوالی ہوتی عورتیں تھی لے گئے۔ بارہ مول برمندوستان فوجوں كا دوارہ قرض ہونے کے بعد شیخ عبداللہ ، بختی غلام می ا درسرداد مجده سنگھ کوسائھ لے کرا جرم ہے ہوتے قصبے كود يكف كت يس شهرخوران كاسامنظر كقا يجون بى ان ليارون كى قصيدين آمدكى خبر بهنجى ، اين ظر در) وجهود كرجنگل مير، بناه لينے والے لوگ فوراً إره موله واپس آنے لگے اور اپنے قصبے كے

دوبارہ! پنے قبضے میں اُ جانے پرخوش سے نا چنے لگے۔

جموں کی طرف قباً ملیوں کا ذیا دہ دبا قربی کا ور تھنگو کے سیکھ پر بڑا یھنگو سے لے کر نوشہرہ تک کا علاقہ ہندوستانی فوج نے قباتلیوں سے فالی کرالیا تھالیکن اس کے یعے فوج کو بہت بڑی قربان دینی پڑی تھی چھنگو کے محا ذیر جب برگیڈ برعثمان اپنی فوجوں کی پوزیشن کا جاتزہ لے دیے دیے و تشمن کی توب کا گولہ لگنے سے شہید ہو گئے ۔ بہرحال قباتلی حملہ وروں کا مقابلہ جس ہے گری سے وادی کے عوام نے ، جن بین سجھی نہ بہوں کے لوگ شامل تھے اور ان فوجی سپا مہیوں اور افسروں نے جن کا تعلق کے عوام نے ، جن بین سجھی نہ بہوں کے لوگ شامل تھے اور ان فوجی سپا مہیوں اور افسروں نے جن کا تعلق کھی ایک شخص نے میں نہ بول سے تھا ، اپنی جانیں ہے میلیوں بر رکھ کرکیا ، وہ ان شاندار روایا ہے کا روشن شورت کھا کہ شمیر کے محا ذیر پاکستان اور مندوستان کی جنگ ہندوا ور شدان کی جنگ نہیں تھی بلکا نسانی قدروں کے تحفظ اور تنگ نظری کے خلاف ایک فیصلہ کو اور ان گھی ۔

جب وا دی سے برون حلہ آوروں کونکال دیاگیا تو بنڈت ہوا ہرلال نہروسر بنگر کے دور سے برآتے۔
لال چوک ہیں ان کے اعزاز میں ایک بڑا شا ندار جلسہ منعقد کیاگیا ۔ جس میں تقریر کرتے ہوتے انھوں
فیضے صاحب کا ہا کھا بنے ہا کھ میں لیتے ہوتے بلندا واز میں کہا " یہ مندوستان اور شمر کا ملاپ ہے "
مز جانے کیا سیاسی صلحتیں کھیں جن کی بنا بریکم جنوری ۲۰۸۹ کو اجا نک جنگ بندی کا اعلان
کر دیاگیا ۔ یہ وہ لمح کھا جب حملہ ور متوا تربیح ہے ہٹتے جا رہے کھے اور ہندوستان فوجیں بڑی مفہولی کردیاگیا ۔ یہ وہ لمح کھا جب حملہ ور متوا تربیح ہے ہٹتے جا رہے کھے اور ہندوستان فوجی کو کھی سے آگے بڑھی جا دہے کہ بڑھی جا دہ ہے کے اوقت آیا تو ہمندوستان فوج کو کھی ایسے آگے بڑھی خالی کرنے بڑے ہے۔ بن براکھوں نے بڑی قربانیاں دیے کرفیصنہ حاصل کیا تھا ۔
ایسے علاقے بھی خالی کرنے بڑے ہے جن براکھوں نے بڑی قربانیاں دیے کرفیصنہ حاصل کیا تھا ۔
ایسے علاقے بھی خالی کرنے بڑے ہے جن براکھوں نے بڑی قربانیاں دیے کرفیصنہ حاصل کیا تھا ۔
ایسے علاقے بھی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس برکوئی مورخ ہی اپنی دائے کا اظہار کرسکتا ہے 'جھے

بہرهال پرهم کا ایک واقعہ سیے میں برلونی مورح ہی ابنی رائے کا اظہار کرسکتا جیساایک صحافی اورا دبیب نہیں ۔

راسی مہینے کی ساتار کے کو برلامندر کی برارتھنا سبھا میں جاتے ہوتے دہا تا کا ندھی کو نامقوراً) گوڈسے نے گولی اِرکرملاک کر دیا تھا۔

« رگھوبتی را گھورا جا رام سب کوسمتی دیے کھبگوان "

کسی کوشمتی دینا کھگوان کے ہاتھ میں نہیں دہاتما جی ۔ بیرخو دانسان کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے ۔ جس کا حساس اسے شا یک بھی نہیں ہوگا ۔ (4)

ائتوبر ٢٠١٥ء مين سرنيكر برقباتل حلے كے دوران شيخ عبداللد نے بہت مى اسم رول اداكيا تھا۔ جس حكمت على، دليري ا درسوجه أوجه سے شيخ صاحب نے اس نا ذك موقع بركام ليا كفا اس كاتار يخ بیں اپناایک الک مقام ہے۔شیخ صاحب وا دی کے ایک لامثال لیڈر بن گئے تھے جس کا اعراف ز مرف کشمیریں رہنے والے ہی کرتے تھے بلکہ قومی سطح پر بھی لوگوں کواس بات کا اعتراف تھا۔ لیکن ریاست جوں کشمیر کے وزیراعظم بننے کے تقوار ہے ہی عرصہ بعد شیخ صاحب کا او دکرہ راج کے خلاف جوغصہ اب کک دباہوا تھا ' بوری شرّت سے سامنے آگیا۔ وہ دبا راج می سنگھ کی کھٹ کرمخالفت کرنے لگے اورجلسوں میں مکھے بندوں مہا راج کے خلاف بو لنے لگے جس طریقے سے بندات نہروشن ماحب کو جوں کشیریں برسراقتدارلاتے تھے وہ طریقہ بہا راجکولپندنہیں کھا۔ اُسے ایسالگتا تھاکہ جیسے قباتلی جلے کے دوران بنڈ ست نہرونے کشیرکے بچا و کے واسطے فوجی ا مداد بهجنے کے لیے شیخ صاحب کوا قندارسو نیے جانے کی ایک شرط لگا دی تھی۔ مہارا جد کی بنڈ ت نہرو سے رنجش کی ایک بڑی وجد یکھی مہارا جرکھے اورشیخ صاحب کے ان ذاتی اورسیاسی اختلافات كے ساتھ ساتھ ايك اوركم بھيرستلہ بحقاك رياست جون كشيرين الاقوا ميسطح برايك جفكر سے كي مورت اختیارکرگیا تھاا ور یونا تیر ٹینٹر کے ایجنٹرا برایک مستقل آتیٹم بن گیا بھا۔ انہی دنوں شیخ صاحب نے سيكور في كونسل كهايك اجلاس مين البني تقريرين مهاراجر كيفلاف كهاكدوه ٢٩ اكتوبركي رات گو، قباتلی حملے کے دوران رات کے گہرے اندھیر ہے میں سربینگر سے اپنے خاندان کے افرا د کے ساتھ جوں بھاگ گیا تھا اورا بنے ساتھ ہیروں اور زلورات کے ساتھ اپنے دربارلوں کو بھی لے گیا تھا ماور لوگوں کو حملہ آوروں کے رحم و کرم مرجھوڑ گیا تھا۔ اوراس طرح حکومت کا نظم ونسق شیخ صاحب کے ماتھ اً گیا تفاجس کو دہارا جرنے بعد میں آتینی شکل دیدی تھی ۔ ایک خبر پر کھی گھی کہ شیخ صاحب خود ۲۵ اکتوبر كوبهوائى جہاز سے دملى عِلے كئے تھے اورجب ك والس بهيں آتے كھے، جب تك مندوستانى فوج سرنيگرنهيں پہنچ گئی گئی ۔ دہا راجہ نے توسر پنگر کو بعد ہیں چھوڑا تھا۔ دہا راحہ کواس بات کاعلم مہوا تو أس نے اس کے خلاف بروٹیسٹ کیاا ورشیخ صاحب کوایک طویل خط لکھاا ورکہاکہ جوز سریلی قسم کا پروپیکندہ اس کے فلاف کیا جار باتھا اُسے روکنے کے لیے ضروری قدم اُکھاتے جاتیں۔

اور ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے جس عزت اور و قار کا وہ حقدار ہے اُسے ملنا چا ہتے۔ بینے ماحب نے بہارا جرکی اس تج برکونظراندازکر دیا اور ابنی اِس ما نگ کوا ورکھی شیرت سے دوہرانا سروع کیا کہ دہارا جرکھی شیرت سے دستر دار بہوجا نا چا ہیتے اور ریاست کو چھوڑ دینا چا ہیتے۔ دملی بین جی پوزشن عجیب تھی۔ شیخ صاحب کو بنڈت نہروکی پوری حایت حاصل تھی اور دہا را جرا بنی مجبور پوری اور شیخ صاحب کے تو بین امیز رویے کے سلسلے میں سردار پیل کو لکھتا رہتا تھا۔ نیم بی کے سردار پیل مردار پیل مردار پیل کو سے ایک سیٹج مہارا جرکے ان لگا تا اخطوں کی طون توج نہیں ویتے تھے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وج سے ایک سیٹج برب بڑت نہر دا ورسردار پیل کے درمیان شد یا خلافات بھی ہوگتے تھے۔ لیکن حالات تیزی سے برب بڑت نہر دا ورسردار پیل کے درمیان شد یا خلافات بھی ہوگتے تھے۔ لیکن حالات تیزی سے مستقل اس میں کشیر کامشلہ ایک مستقبل اس میں کشیر کامشلہ ایک دروی دو بدل کیا جا ہے۔

یوراج کرن سنگھ مجھے جانے کیوں اچھ الگا تھا نوبھورت ، نازک، شرمیلاسالو کا جس پس علیم کھی تھی اور شاہی و قاربھی تھا۔ دہارا جہری سنگھاس کا تعارف ٹائٹیگر کہ کرکر وایا کرتا تھا۔ آج وہ بمبئی سے اپنے بہت دہارا جہری سنگھ اور ماں تا دا دیوی کے ساتھ ہواتی جہاز سے جموں

آرم تھا۔

بٹیل نے تواب تک نہ دہا راجہری سنگھ کوا در نہی دہارا نی تا را دلوی کو قریب سے دیکھا کھا ۔ جب میں نے اسے بتا یاکہ ٹوراج کرن سنگھا پنے دالدین کے ساتھ جموں پہنچ رہا کھاا ورجموں کے لوگ ان سب کا بڑے تباک سے استقبال کر رہے تھے تواس نے کہا ۔

"تم بعي إن كاستقبال كروك ؟"

"-Uh"

"تم تومها داجہ کے خلاف دن دات تقریری کرتے ہو'ا وراخباروں بیں لکھتے ہو ی' " نرمیں اور نرمی میرہے ساتھی مہارا جرکے خلاف ہے ہیں یہم توفیو ڈل اِزم کے خلاف ہیں۔ ہما دا تھ گڑا کوئی ذاتی تھ کڑا نہیں ہے ی''

" مجھے تولگتا ہے کوشیخ صاحب مہارا جرکے ذاتی طور برخلاف ہیں '' "ان کی بعض تقریروں سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے لیکن انہیں ایسانہیں کرنا چا ہیتے '' "اُپ لوگ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہی'' "اس بارسر نینگر جائیں گے توشیخ صاحب سے اس سلسطے میں کھی بات کریں گئے ۔ "
ان توائع تم یُوراج کرن سنگھ کے استقبال ہر"کرن سنگھ زندہ باد "کے نعرے لگا و گئے ؟ "نہیں عرف بھیڑیں کھڑا ہوکرا سے دیکھوں گار یُوراج مجھے اچھالگتا ہے میری اوراس کی عمر میں یانچ سات سال ہی کا فرق ہے !"

" تومي جوه مي محروى موكركيا كرول كى ؟"

" تم مهادا جمری سنگه کوا و رمهادانی تا دا دلیدی کو دیکھنا یم نے انہیں قربیب سے نہیں دیکھا ہے ناکبھی ؟ "

" نہیں "

" توبس نیار ہوجا تو۔ ریز ڈینسی روڈ سے نکل کر رکھونا تھ مندر کے پاس کھڑے ہو جاتیں گے اوراکھیں دیکھ کر گھروالیس آ جائیں گے۔''

جب شیں اور ہیں رکھونا تھ مندر کے سامنے پہنچے قود کھا کولوک کے تفقہ کے تھے۔ حرف
جوں شہر سے ہی نہیں بلکہ اس باس کے گا توں سے اور قصبوں سے بھی لوگ اپنے دہا داج ، دہا دائی اور گوراج کے استقبال کے لیے صبح سے ہی جمع ہوگئے تھے۔ دبیر سنگھ لورہ ، سو چیت گڑھ ہو اسا نبا اکھنور ، کھٹو عہ بڑی برا ہمناں ، ستواری ۔ تا لا ب تلو ، نگر وٹھ اور جانے کہاں کہاں سے مرد اکھنور ، کھٹو عہ بڑی برا ہمناں ، ستواری ۔ تا لا ب تلو ، نگر وٹھ اور جانے کہاں کہاں سے مرد اکھور نین اور بچے قطاروں کی کئی کئی تہوں ہیں کھڑے ہے مردول نے عام طور پرزگر اور گڑو بال اور چوڑی دار با جامے بہن رکھے تھے ۔ اور عور تین تنگ قسفوں اور تنگ شقنوں ہیں بڑی ہی ابنی کی لاگ رہی تھیں کہ کی میں بڑی ہی ابنی کھٹوں کے چکے کئی کرا بینے ہونے بھی دنگ رکھو تھے سکولوں کے نیخ کا غذی دنگر ارتجاب کی اولیاں بھی بھری پڑی کھٹوں ۔ دوکا نداروں نے آپس ہیں بل کردگھو ناتھ بیج ہیں سرکاری ملا زموں کی اولیاں بھی بھری پڑی کھٹیں ۔ دوکا نداروں نے آپس ہیں بل کردگھو ناتھ بازار ہیں استقبال کے لیے گیف بنار کھے بھے۔

شیل ا در بس کیمرط میں سے راستہ بناتے ہوتے رکھو ناتھ مندر سے آگے نکل گئے کیونکہ بہاں کھیر بہت زیا دہ کھی ا ور دھوپ کی سیدھی پڑر ہی تھی کھوڑی دیر جل کرم دونوں بزازی کی ایک دوکان کے سامنے کھوٹ ہے ہوگئے۔ دکا ندار میرا واقعت کھا اس بیے و ہاں کھوٹ ہے ہونے میں اسانی رہی میرے کھے اور دوست بھی وہیں آگئے یشیل کو دکان کے اندر بھاکر ہیں اور کچھ اور دوست بھی وہیں آگئے یشیل کو دکان کے اندر بھاکر ہیں اور کچھ اور دوست بھی وہیں آگئے میں سیا سانی رہے گئے یکھیر کا جونظار وہیں اور دوست یاس کی گئی کے ایک مکان کی سیا صیاں چڑ میکر چھت پر چلے گئے یکھیر کا جونظار وہیں

نے اب دیکھا۔ اس کی میٹال نہیں تھی۔ الک مکان ، رام دیال ادھیر عمر کا آدمی ریاست بونچھ کا رہنے والا تھا، جو بہت سال پہلے بونچھ جھو ڈکر جموں آگیا تھا۔ یہاں رکھوناتھ با زار میں اُس نے ابنی دکان بنالی تھی اور بیم کان خرید لیا تھا۔ ہمارے ایک دوست کا اس خاندان سے ذرا دور کارشد تھا۔ اسی لیے ہم سب بناکسی تعلق کے اُس جھبت پر کھوسے تھے اور دہا راجہ کے استقبال میں کھوسے استے بھاری ہجوم کو دیکھ رہے تھے۔

"كتنى خلقت جمع ہے " ہیں نے بازار كے ايك سرے سے دوسرے سرے برنظر دالتے

ہوتے کہا۔

" بیں نے اتنی کھیر کبھی نہیں دیکھی ۔" میر سے ساتھ کھوٹے دوست نے میری بات کی فعدین کرتے ہوئے کہا۔

"يرتواس بجير كادسوال حصكهي نهيس " رام ديال بولا -

"كس كِيرِوكا وكركرر ہے ہي آپ لالہ جي ؟ " بيس نے پو چھا ۔

" جوکیمیڑ میں نے کوئی سترہ اکٹارہ برس پہلے دیکھی تھی ۔ اِسی جہت پر سے میہیں سے کھڑے ہوکر۔ اس سے کوئی مہینہ کھر پہلے ہی میں نے بیدم کان خریدا تھا۔"

اكياموقع كما ي مرح دوست نے پوچھا۔

"پُوراج کاجنم تُہوا تھا۔ ہماراجر ہری سنگھ دہارانی کے ساتھ یورپ سے واپس آئے تھے۔ پوُراج وہیں ہیدا ہموا تھا میری عمراس وقت تیس سال کی تھی۔ یہ ارچ کے مبینے کی بات ہے۔ مجھے اس لیے یا و ہے کوائسی ون میراجنم دن کھی تھا۔''

"آب توبر مے خوش قسمت ہیں لالہ جی ؛ بیں نے مسکراتے ہوتے کہا۔

" اله كيسيفين بيدا بونے والےسب لوگ برے نوش قسمت بوتے ہيں !

"مراجم بھی مارج کا ہے " میں نے کہا۔

" كِيرَلُونَمُ بِهِي نُوشَ فَسَمت بوك }

"اس لحاظ سے خوش قسمت ہوں کدا یک جاگیردار کی اکلوتی بیٹی نے گھرسے بھاگ کرمیر ہے۔ ابتہ نیز ایس کی اسپ کا

ساتھ شا دی کرلی ہے !'

"اس کے باپ کی جاگر تو تمہیں ملے گی ہی ۔"
"ہیں ملے گئ بکراس کی وجہ سے مجھے میر ہے باپ نے بھی فارغ خطی د ہے دی ہے ۔"

"تو کھر تہاری ہیوی اپر بل میں پیدا ہوئی ہوگی '' "یہ تو کھیک ہے '' "بس تمہاری ہیوی کے ستار سے تمہار سے ستاروں پر حکومت کرر ہے ہیں '' "یہ حکومت کب تک قائم رہے گی ہ'' " جہ تک دوگری راج قائم سے ''

" حبب تک دوگرہ راج قائم سے !' لالہ رام دیال کی بات برسب کھل کرسنسنے لگے۔

" وہ جوآب سترہ اکھارہ برس پہلے والی بھیدلی بات کرر ہے تھے۔اس کاکیا ہوا !' "لو دہ بھی سٹن لور ذراا دھر ہو جا قر سایے ہیں می دھوپ تیز ہے !'

ہم سب دلواد کے سایے سی کھوسے ہو گئتے اورلالہ جی نے اپنی بات کہنا سروع کی ۔

"ابربل ختم ہو جہا تھا اور متی کے مہینے کے شروع کے دن تھے۔ وصوب آج سے زیا دہ ترخی ہیں اور میری ہوی اور بیٹا رام تبر تھ یہ ہیں گھڑے لوگ بھڑکیلے لباس پہنے ، صبح ہی سے سطوں اور ما ذاروں اور مکانوں کی جھتوں ہو جمع ہونے لگے تھے ستواری سے لے کرام محل تک بو مہارا جہا محل تھا ، یہی حال تھا ۔ حالا نکہ دہاں تک مہادا جہا تھی کو کہنچنے ہیں دو ہیر ہوجانی تھی ۔ دہارا جہا محل تھا ، یہی حال تھا ۔ حالا نکہ دہاں تک مہادا جہری سنگھ کی تین مہارا نیوں سے کوتی اولا دنہوتی تھی۔ مہاراتی تارا دلوی چوتھی مہاراتی تارا دلوی چوتھی مہاراتی تھی ۔ وہ کانگڑوا کے ایک گا وں کی سیدھی سا دی لوگی تھی ۔ شا دی بھراتی تارا دلوی چوتھی مہاراتی تھی ہوں اسے بڑا کے بعداں کا جا گر کے بعداں کا جا گر کے بعداں کا جا کہ اگر کے بھران کے دول میں سیانے لگا کھا کہ اگر بہارا جہری سنگھ کے ہاں کوتی نرمیذا ولا در نہوئی تو ریاست جوں کئیریں ڈوگرہ داج ہمیشہ کے لیے مہارا جہری سنگھ کے ہاں کوتی نرمیذا ولا در نہوئی تو ریاست جوں کئیریں ڈوگرہ داج ہمیشہ کے لیے ختم ہوجاتے گا ورانگریزی سرکا دائیں پالیسی کے مطابق ریاست کو اپنے قبضے میں کرلے گی حرف ختم ہوجاتے گا ۔

اس کے جب یوراج کے جنم کی خبرر اِست ہیں پہنچی تولوگوں کے دلوں ہیں خوشی کی لہر دور گئی۔
سرکاری اعلان کے مطابق جموں کشمیر ہیں تین دن کی تھی کر دی گئی۔ جانوروں کے ذکے کرنے ، اور
شکار کرنے اور مجھلی پکرٹ نے ہر اِبندی لگا دی گئی رمندروں ،مسجدوں اور گردواروں ہیں ہرار تھنا تیں
گئیں اور جرف صاوے جرف صاتے گئے۔ اور ٹوراج کی درازی عمر کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ بچوں
میں مٹھائی تقسیم کی گئی جموں میں بوراج کے بیدا ہمونے کا اعلان مہارا جہری سنگھ کے وزیر

مر ویکفیلانے اورسرینگریں یہ علان بہارا جہ کے دوسرے وزیر بزل جنگ سنگھ نے کیا۔
ہمارا جرمری سنگھ اوراس کی پارٹی جب جموں پہنچ تو اِنہو کے قلعے سے اِکیس تو بوں کی
سلامی دی گئی۔ تو بوں کے گولوں کی اواز سارے شہریں گونج رہی گھی۔ گلیوں اور پازاروں ہیں جمرے
پڑے لوگ ترتیب سے قطاروں ہیں کھوے بونے لگے اورکچھ بی کمحوں میں لوگوں کی قطاروں
کی دنگ برتی لہریں پوری شدت سے انجر نے لگیں۔ بیں نے تو آج کے سمندر نہیں دیجھا۔ کشمیر
کے لوگوں کے بیے تو وہ ل اور والرجیل ہی سمندر ہیں لیکن پر حقیقت ہے کہ لوگوں کی کھیر کا سمندر کھیاں مار رائے گا۔

مہارا جرمری سنگھ اور دہاراتی تارا دلوی ایک کھی ہیں بیٹھے تھے اور دولوں ہی بڑے ہی تروتا زہ بخوش وخرم اور بہت خوبصورت لگ رہے تھے ، دہ اور ہمری سنگھ زندہ اور امررہے ، کے نغروں سے فضا گوئ وہی تھی ۔ بجھی کے بیچھے کا رہیں چندہی ہفتوں کا گوراج اپنی انگریز نرس کے ساتھ آنکھیں بند کیے خاموش پڑا تھا اور نہیں جا نتا تھا کہ انسان محبت اور ہیا رکے سمندری اُ پڑتی ہوتی لہریں اس کے باق کوچھونے کو بیقرار نفیس جہاں جہاں سے بھی لیکوارگزرتی گئی لوگ ان پرجھول کھینے رہے ۔ دہارا جمری سنگھ اور اس کی دہاراتی باتھ جو لوکر بازاد کے دولوں طرف کھوئی کھی کے بعد ہیں نے کھی طرف کھوٹی کھی کے بعد ہیں نے کھی میں دیکھی۔

پانچ دن جوں میں کھٹمرنے کے بعد دہا را جابنی دہارا نی اور توراج کو لے کرسری نگر جلے گئے۔ ان
پانچ دنوں میں دعو تیں ہوتی رہیں، موسیقی کے ہروگرام ہوتے رہے ۔ گلدستے بیش کیے جاتے رہے۔
سار سے شہر میں دیپ مالا ہوتی رہی اور گھر گھر ہیں مٹھائی تقسیم ہوتی رہی ۔ لگتا تھا یو بٹن کجھی ختم نہیں
ہوگا بھر توراج کے نام کرن سنسکار کی تقریب ہوتی اور اعلان ہواکہ اس کا نام شری توراج کرن سنگھ
جی بہا در رکھا گیا تھا ۔ یہ ہواء تک ہارج کے دن ساری ریاست میں جھی ہوتی رہی تھی کہ وہ
یوراج کرن سنگھ کی سالگرہ کا دن تھا ۔ اس کے بعد بر بر تھا ختم کر دی گئی یا

لالدوام دیال اپنی بات میمین تک که به یا یکفاکه با بینو کے قلعه سے تولوں کے داعفے جانے کی آ داز آنے لگی ۔ دہادا جرمری سنگی ، دہارا فی تا را دیوی اور گوران کرن سنگھ سٹمرکی حدو دیں داخل ہو چکے تھے۔ نیچے بازار میں کھڑے لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوتے آگے کی قطاروں میں حگر لیسنے کی کوشش میں مصروف ہوگتے ۔ اور مہم سب جواتنی دیر جہت کے مالک لالدوام دیال کی بات کو برقسی توجہ سے شن رہے تھے، بنا اُس سے کھے کے سیڑھیوں کی طرف لیک بڑے ۔ یہم سب لالہ جی کو کھول گئے ہو اہمی کا ۔ دیوا رکے سایے میں کھڑے کھے ۔ سیڑھیاں اُتر تے ہوئے کھے دیا گا جیسے لالہ جی اہمی اپنی بات کھے جا رہے کھے کیونکہ کہانی تو بہت کمبی اور منف والوں کی ابنی اپنی مجبور یاں کھیں ۔ بازار ہیں بہنچ کر بیس تیزی سے اپنے دوست کی بزازی کی دد کان کی طوف بڑھا، جہاں شیل آئی در سے نکڑی کے بینے پر بیٹھی میراانتظار کر رہی کھی اور خود کا کھ ہوتی جا رہی کھی ۔ " نجھے برف ہیں لگاکہ کہاں جلے گئے تھے ہے "اس نے شکا بہت کی ۔ " خود کو دھو ب میں بچھلانے کے لیے ۔ " " خود کو دھو ب میں بچھلانے کے لیے ۔ " " تم سواتے باتوں کے کہن میں کر سکتا ہوں کہ نہیں ہی " ذرا سون ج کے بتا تو ، کھا در کھی کر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " ذرا سون ج کے بتا تو ، کھا در کھی کر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در کھی کر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در کھی کر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در سیس بھی کہ سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در کھی کر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در سیس بھی کہ سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در سے سی بھی کھر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در سیس بھی کہ سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در سیس بھی کھر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھا در سے سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کہ نہیں ہی ۔ " درا سون ج کے بتا تو ، کھر اس کی سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کہ در سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کی کھر سکتا ہوں کے دیا سکتا ہوں کھر سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کی کھر سکتا ہوں کھر سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کھر سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کہ سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کھر سکتا ہوں کی کھر سکتا ہوں کی کھر سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کہ کھر سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کی کھر سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کی کھر سکتا ہوں کے دو سکتا ہوں کی کھر سکتا ہوں کے دو سکت

اس دن شیل بہت اُ داس رہی اس نے مجھے اُ داسی کی وجد تو نہیں بتا تی کیکن ہیں نے خودی اندازہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کھی فیو وہ ل اِزم کا ایک مبل مجھتی تھی۔ اُ ج فیو وہ ل اِزم کی جو شان وہ دیکھ کرا تی کھی اُس سے وہ اپنے موجودہ حالات کامقا بلد کر رہی تھی ۔ شا یدسوچ رہی تھی کداگر وہ مجھے میں بیکار قسم کے آ دمی سے سٹا دی مزکرتی توابنی مال کے در بارکی جانشین وہ خود بنتی اورجا گرادی

کی پر تھاکو قائم دکھنے کا یک سا دھن بن جاتی رئین میرے ساتھ رہ کر اسے یہ اندازہ کھی ہوگیا تھاکھ جاگردادانہ نظام اب ایک بچھتا ہوا جراغ تھا جس کی روشنی پر زیا دہ مجھر وسنہیں کیا جاسکتا ۔ شاید یہی کا رن تھاکہ شام تک بچھی بھی سی رہنے کے بعد اس کا موڈ آ بہی آ ب بدل گیاا در بجر دہ معول کی طرح شگفته اور ترونا زہ نظرانے لگی۔

ایک شام جب شِل کھی ماری گھرلون تو بولی۔ "کیائم ایک بیالی گرم گرم چاتے پلاسکتے ہو، میرے نکتے اور سیکا رسبینڈی، "حزور پاسکتا ہوں میری جاگیردادا وراڈ تالیس گھنٹے کام کرنے والی ہونہا رواتف یہ، کچھ لمحے تو ہم دونوں سنستے رہے رکھریں کچن میں جاکر چاتے بنالایا رچاتے چیتے ہوئے شیل نے کہا ۔

" دہارا ن کوتوکیمپول میں رہنے والوں سے بڑی ہمرر دی ہے "
" اور یُوراج کو ؟" میں نے پوچھا۔

"اسے توم شخص بیا دکرتاہے۔ تو دسی عورتیں تواسے اسٹیر داد دیتے ہوتے نہیں کھکتیں "
"لیکن سچوالیشن بوی عجیب سی موتی جا رہی ہے یا الیکن سچوالیشن بوی عجیب سی موتی جا رہی ہے یا الیکن سے یا شیل نے سوال کیا ۔ "کیسے ہا شیل نے سوال کیا ۔

Scanned with CamScanner

"جوں کاتمام علاقہ بہاراج مری سنگھ کے ساتھ ہے اور کشمیر کی وا دی مثین عبداللہ کواپنالبالدرمانتی ہے۔ اورا دھرسیکور ڈکونسل میں راتے عامہ کاتقا صنہ مے مسئلہ طرا کھا ہوا ہے ۔" " توکیا ہوگا ہے "

" کھے بھی ہوسکتا ہے۔ سینے صاحب چا ہتے ہیں کر دہاراجہ ریاست کو چھوڑ کرچلا جاتے اور دہاراجہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں راب یہ سب گورنمنٹ آف انڈیا پر ڈی پینڈ کر تا ہے یہ

" بعنى ہما رہے گھر كا جھكرا ايك تيسرى إر ن طے كرہے كى يا

"ایسی بات نہیں ہے بیشل کے شمیر کا مہندوستان سے الحاق مہوجانے کے بعد کو رنمنٹ آف انڈیا تیسری پارٹی نہیں رہی کے شمیر کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ اب اسی کے کہنے سے مہوسکتا ہے ریہ فیصلہ نہوشیخ صاحب کر سکتے ہیں نہ دہادا جہری سنگھ ''

" ہم لوگ کیا کرسکتے ہیں ہ"

" طریخاری پر ہے کہ درکرز کارول طرا می ورسے ۔ وہ جلسے کر سکتے ہیں، ریلیاں کر سکتے ہیں، جھنڈے لہرا سکتے ہیں، نعرے لگا سکتے ہیں لیکن فیصلے نہیں کرسکتے ۔ فیصلے عرف لیڈرہی کرتے ہیں اور کئی دفعہ یرفیصلے ان کی ذاتی اغراص اور لیندا ور الیسند بربینی ہوتے ہیں ۔"

"يەتوبۇئ عجيب بات ہے "

"ليكن حقيقت يهى بيے شِيل !"

" ہم دہاراجہ سے توکج و نہیں کہر سکتے لیکن شیخ صاحب سے تو بات کر سکتے ہیں ۔'' " وہ توہم کریں گئے ہی لیکن وہ بھی بڑا ہندی شخص ہے۔ لیڈر میں حد سے زیا دہ انا کا ہوناکتی بار

خطرناک ٹابت ہوتا ہے یہ

"اس كامطلب بيمها رى دائين خاصى شكل بي "

" ہاں ؛' میں نے ایک کمباسانس لیتے ہوتے کہا اور کھر نبتر پر درا زہو کیا را گاکہ معامل سنگین تھا۔ اگلے دن رمصان جو کا خططار ، وُون کے ہاں بیٹی نے حہم لیا تھا ۔ اُس کاا ورمبارک دونوں کا اِعراد تھاکہ ہم دوایک دن کے لیے سرینگرا تیں ۔

بس سرینگرجانے کا بہانہ ہاتھ آگیا ۔ ہیں نے بشراحد کوخط لکھاکہ شیل اور ہیں انگلے ہفتہ سرنیگر آرہے کقے اور ہمارا قیام رمفان جو کے ہاقوس بو طبیں ہوگا ۔ انہی دنون بیٹ نل کانفرنس کے ورکر زکا ایک اجلاس بھی ہور ہاتھا ، حس ہیں شیح عبداللہ ریاست میں پیدا ہوتے نتے مالات کے بارے

"اس کا نام تم رکھولی ۔اسی کیے تو تم لولوں لوبلا یا ہے اس سے میں ہے۔ اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس کے میں کھر چاتے کے دوران سٹیل اور رمضان جو آئیس میں بائیں کرتے رہے اور بیٹیرا حمدا در میں کھڑکی کے سامنے کھڑے چاتے بھی پیتے رہے اور بات چیت بھی کرتے رہے رجمعہ کے دن مجا ہرمنزل میں ورکرزی کانفرنس کفی ، جس میں دادی کے فتلف علاقوں سے نیٹنل کانفرنس کے ممرزاً رہے تھے بشراحمد نے سبھاشنی مہاجن اورگندو تراکو بھی دعوت نامے بھیج دیے تھے اور اُن سے کہا کھا کہ و ١٥ بنے ساتھ کچھ اور بھی پارٹی ورکرز نے آئیں اگر جموں کی بھی نمائندگی ہوسکے ۔ ان سب کے گھمرنے کا انتظام اس نے بہار سے نزدیک ہوس بوٹ میں کر دکھا تھا ، تاکہ ہم سب لوگ قریب ہی رہیں ۔ اور آب س میں تبا دل خیالات کرسکیں ۔

الکی صبح ہم است کرد ہے تھے کہ وُون اورمبارک دونوں آگئے۔ وُون نے کالافرن بہن دکھا تھا۔ وہ بہلے سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا دنگ بے حذ تھر کیا تھا مبارک بھی ایکدم سمارٹ ہوگیا تھا۔ ہیں نے ذُون کواپنی بانہوں ہیں لے کراس کا ماتھا جُوم لیا تھا۔

" مجھ معلوم ہو انتم اتنی زیا دہ خوبصورت ہوگئی ہو تو ہمہار سے گال پر تھوڑی سیاہی لگانے

كانتظام كردكفتي -"

"اس کی حزورت نہیں۔ اسے نظرید سے بچانے کے لیے بیں جوسائھ ہوں یہ سبارک بولا۔

"خداکر ہے تم دونوں ہی ایکدوسر سے کونظرید سے بچاتے رہو یہ بیں نے کہا۔

پھرشیل نے ذُون کی بیٹی کو اپنی با نہوں ہیں لے لیا۔ وہ واقعی پُوری کی پُوری بین ماں پر کھی ۔

کوئی اور مہوتی توہیں اس سے مذاق ہیں عزور کچھ کی یکن وہ تومیری چھوٹ بہن کھی۔ اس سے مذاق واجب نہیں کھا۔ دُون نے ہاؤس بوٹ کے بیچے والے والے والے کر ہے ہیں اپناسا مان رکھوا دیا۔ جتنے روز ہم بہاں دُکیں گے وہ ہمار ہے ساتھ ہی شکے گی بہی فیصلہ کرکے آئی کھی وہ۔

"آیا اس کاکوئی ہیاراسا نام رکھیدو یہ ا

" ہم توبس آب ہی کا انتظار کر رہے تھے " مبارک بولا ۔ "کمیا نام بسند سیخہیں ہمسلمانوں والا امہندو دک والا انگریزوں والا ہ "ایپ کی بسند والا آیا ۔"

"یہ توکوئی جاگردادان نام دکھے گی یہ بیں نے ڈک دیا۔
" توئم دکھ لوراصل بیں تہمیں مجھ سے بوی جلن ہوت ہے یہ شیل نے کہا۔
"اسی بیے توجموں سے بھاگ کریہاں آیا ہوں جبن بچھ کم ہوجاتے یہ "جلن یہاں آگر بھی کم نہیں ہوگی یہ "
"جلن یہاں آگر بھی کم نہیں ہوگی یہ "
"کوسٹسٹ توکروں گاہی یہ "

"ئم نام تورکھو ڈُون کی بیٹی کا یا " " رکھ دُوں گی تمہیں کیا جلدی ہے ہے "

بہت دیرتک ذُون اورشیل سرچوڈ کر کھ سرگیسر کرتی دہیں اوربشیرا حد کے آجانے پر میں اُس کے

ساتھ باہرچلاگیا۔ مبارک بھی اپنے کام سے چلاگیا۔

بیراحدسے بات چیت کے بعدا ورا پنے ساتھیوں سے مل کر مجھے یہ اندازہ ہواکہ ماتول ہیں بڑاتنا ہ تھا۔ پھلے کتی دنوں سے شخ عبدالتہ اور مہاراج ہری سنگھ کے درمیان اختلا فات بہت زیادہ برطھ کئے تھے۔ شخ صاحب کی جہارا ج کے خلاف پنڈ ت نہر وسے با قاعدہ خطوکتا بت تھی اور وہ اپنے خطوں ہیں مہارا ج کے خارات چھین لیے جانے کی تجویز رکھے جا رہے تھے۔ در اصل دہ کشیر کے ہند وستان سے الحاق کے مسئلے کورا تے عامہ سے جوٹر کر 'جولونا مٹیٹر نیس اب وہ کھی کے مشتر کے ہند وستان سے الحاق کے مسئلے کورا تے عامہ سے جوٹر کر 'جولونا مٹیٹر نیس اب ایک کھی تھے وہ تھے اور ہے تھے رحقیقت یہ کھی کہ شخصا ایک ہیں بازگر ہی ہو تے تھے رحقیقت یہ کھی کہ شخصا حب کی ایک ہی مانگر تھی جے وہ مختلف پہلود ک اور کی کئی ذا ولوں سے بار بار بہت کو وہ کر رہے تھے۔ وہ ایک تھی کہ دہارا جم ہری سنگھ ریاست جوں وکشمیرکو فورا تھی وٹر جا ہے تو وہ دست بردار ہوجا تے جا ہے اور کی طرح ریاست سے نکل جاتے ۔ یہ ایک ایس مانگ تھی دہا دا جرجے دست بردار ہوجا تے جا ہے اور کی طرح ریاست سے نکل جاتے ۔ یہ ایس مانگ تھی دہا دا جرجے میں انگ تھی دہا دا جرجے کھے۔

نیشنل کانفرنس کے ورکرز کا جواجلاس جمعہ کو ہور ہا تھا اس کا پس نظریکھی تھا۔ شیخ صاحب چاہتے کے کہ اُن کی مانگ مرف ان کی ذائی مانگ نہ رہ کرشام نیشنل کانفرنس کی اوراس کے ورکرز کی انگ بن جاتے اوراس کے درکرز کی انگ بن جاتے اوراس کے بیے گورنمنٹ آف انٹریا پرزیا وہ سے زیا وہ دبا قو ڈالا جائے۔ ذائی طور پر مجھے اس سے اختلاف کھالیکن میں نے اس کا گھل کراظہار نہیں کیا۔ میں ابھی حالات کا گہراتی سے جاتزہ سنا چاہتا تھا۔

بشراحدا گلے دن ملنے کا وعدہ کر کے چلاگیا۔ا سے ابھی کتی اورسائقیوں کے کھہرنے کا انتظام کرنا کھا جو ایکے رودنوں ہیں دا دی کے مختلف علاقوں سے آنے دالے تھے۔

یں شام کوبت دیر سے لوٹا سبھی میراانتظار کر رہے تھے۔ ذون کی بیٹی شیل کے بتر پر گھوک سونی بڑی تھی۔ اُس بیار سے سے کمبل میں بوشیل اس کے لیے لائی تھی۔ "تمہارا تو گھرائے کوجی بہنیں کرتا۔ "سشیل نے کہا۔

"سمعی وه مردجن کی بیویاں انھیں ڈانٹی رہتی ہیں، زیادہ سے زیادہ گھرسے ابرہی رہتے ہیں۔

کيون مبارک ې

میں نےمبارک کی طرف اشارہ کیا جو کچھی مجے پہلے آیا تھا۔

"جي آپ کھيڪ کہدر ہے ہيں "

" ذُون سے پوچھ كرجواب ديا ہے نام"

" نهيس جناب ربعديس معافي مانگ لون گا "

ہا وس بوسے قبقہوں سے لالہزار بن کیا ماس طرح کے :اُزک نازک لمے زندگی کو کتنا خوشکوار

بناديتے ہيں ۔

"مرى بيلى كانام تلاش كياب آب نے ؟" ذُون نے بوچھا۔

" تين نام سوچ ہيں !

"بتاتیے۔"

"نغمه . نيثاط بختال والي يه

" مجھ تواخرى نام بسند ہے ." شيل بولى ـ

"اور مجھے بھی یہ مبارک نے کہا۔

" اورتمهيں ؟ " بيل نے ذُون سے پوچھا۔

" يرلوكى برى تختال والى بعين رمضان جوني كها جواكبى اكبى آيا تقا اوركسى في اسع ديكها

نہیں تھا۔

" برا بیارا نام ہے بھائی جان !" ذُون نے خوش ہوتے ہوتے کہا۔

" تمہاری بیٹی کواس نام سے مرف سٹمیری وادی می نہیں جانے گی ملکہ وادی سے باہری

د نیا میں بھی بہی ہے ان سے گی اُس کی ۔ " میں نے کہا ۔

" دُعاكيجة اس كے حق بين ين رمضان جُولولا ورسم سبنے سجد ميں سر تھ كاديے خداكے

حصوریں بوسب کا والی ہے اور جوسب کوا بنے کرم سے نواز تا ہے۔

آس رات کا کھا نا واقعی" واز وان "کھا۔ ذُون کی ماں صبح سے بی سیاری میں لگی دہی کھی لیکن کھانے بین سے بین کھانے راح بیم بسب کھانے راح بیم بسب کھانے بین شرکیا بین کھی ۔ دُون سے بوچھالواس نے ہوہ کل شرکیا بہوگی ۔ مبارک کا کھائی راح بیم بسب کی خدمت کرنے سے بہت خوش کھا۔

سونے سے پہلے ذُون نے ساوار ہیں بہت بڑھیا جاتے بناکر بلاتی اور کھرشیل کوا پنے کرے

دودن کے بعدگندوترا ، سیماشی جہاجن اور تین اور درکرز بھی آگئے بشیرا جرنے ، شیل نے اور پیل کے اس بوٹ ہوا کہ میں ہونے والی اوس بوٹ توا کی سیم جو کے دن جا پرمزل ہیں ہونے والی کا نفرنس کے بارے بیں بات کرتے رہے اور یہ طے کرتے رہے کہ اس کا نفرنس ہیں جو ں کی ماترندگی کرنے والے ورکرز کا کبارول ہونا چا ہیئے ۔ اس بات پرتوہم سب متفق تھے کہ فیو ڈل ازم تو ختم ہونا ہی جا ہیں جو ایک ختم ہونا ہی جا ہیے بیکن اس پرہم پیسے کوئی بھی رافنی نہیں تھا کہ جونکہ کا نفرنس ہیں اکثریت وادی کے درکرز کی ہوگی اس بیے ہم کوئی ایسا مسئد نہیں ان تھا تیں گے ، جس سے آپس ہیں تنی بیدا ہو یہ سب ورکرز کی ہوگی اس بیے ہم کوئی ایسا مسئد نہیں ان تھا تیس بحث کے بورگفتگو گئی دو سرے درکرز کی ہوگی اس بیے ہم کوئی ایسا مسئد نہیں ان تقا راس بحث کے بورگفتگو گئی دو سرے کا مقصد توا یک ہی تھا یا من بر سے فادر نے خاص طور سے وہاں جانے وہاں جانے دکھا تھا یہ میں ہوئی رہی را یک موفوع کھر کھوائی مندرو پیلے کا کھی ہم کھر کھوائی مندرو جاسکیں ہ میر سے فادر نے خاص طور سے وہاں جانے کہا تھا ۔ "کیا یہ مکن ہوسے گاکہ ہم کھر کھوائی مندرو جاسکیں ہ میر سے فادر نے خاص طور سے وہاں جانے کہا تھا ۔ "کیا یہ مکن ہو گاگھا وہا۔ کو کہا تھا ۔ "کیا یہ مکن ہو گاگھی ہم کھر کھوائی مندرو جاسکیں ہ میر سے فادر نے خاص طور سے وہاں جانے کہا تھا ۔ "کیا یک ہو کھوائی مندرو جانے کھا وہاں جانے کو کہا تھا ۔ "

"جا ناتوہیں بھی چاہتا ہوں یو گند و توا نے شبھاشنی کی تا تید کرتے ہوتے کہا اور کھر بھی ساتھیوں نے اسے سبور مے کیا ۔

"اس مندر کے بار مے بین کہا جاتا ہے کہ کھیر کھوانی دلوی پر مرف دودھ ہی چردھا یا جاتا ہے۔ اور پر سارا دُودھ نیچے تالاب بیں جمع ہوتارہتا ہے یہ

"سارا تالاب دُودھ اور کھُولوں سے کھرار ہتا ہے ۔ لوگ سا منے کی گھُلی ملکہ ہر بیڑھ کر بہت دیر تک پُوجاکرتے رہتے ہیں ۔' ہیں نے شیل کی بات کی مزید وضاحت کی ۔ "آپ دیکھ چکے ہیں وہ مندری'' سبھاشنی نے پوچھا۔

" ہاں۔ بہت سال پہلے اپنے فا در کے ساتھ آیا تھا۔ وہاں کا واتا ورن بھی بہت اچھا ہے! "
دکیا یہ سے کہ جب کبھی کشمیر پر کوئی آفت آنے والی ہوتی بیر تالاب بیں بھرے "کیا یہ سے کہ جب کبھی کشمیر پر کوئی آفت آنے والی ہوتی بیر تالاب بیں بھرے

دوده کارنگ ایکدم کالاموجاتا ہے بھندوترا نے اوچھا۔

"کہاتویہی جاتا ہے۔ بلکریہاں کے کچھالوگوں نے تو یکھی بتایا ہے کہ جب ڈیٹرھ سال پہلے قباتلیوں نے دا دی پرحد کیا تھاتو تالاب میں بھراسا را دُودھ بالسکل سیاہ ہوگیا تھا "

"كياير لليك ؟" مجاشى نے برك اشتياق سے بوچھا -

"كهاتويهي جاتا ہے "

" تو پھرمم سب كو هير كبوان لے جلتے "

"بیراحدسے کہوں گا۔ جانے کاانتظام کرد ہے !

دات کے کھانے کے بعدگندوترا ، سُیھاشنی اور دوسر بے ساتھی مونے کے لیے دوسر بے ہاؤس بوط میں چلے گئے۔ رمضان بُو، ذُون اور مبارک دیر تک ہم سے گپ سٹپ کرتے رہے اور راج مہیں سما دارمیں تیارکرکے کمین قہوہ بلا تارہا۔

جمعہ کی کانفرنس میں بہت گر ماگری ہموتی یہ نے صاحب نے گھل کراس بات کا تقاضا کیا کہ نہا راج ہری سنگھ کو فورا ڈستبر دار ہموجانا چا ہتے اور لؤرائ کرن سنگھ کو حکومت سونپ رہنی چا ہتے یہ شخ عبداللہ نے مزید وضاحت کرتے ہمو تے کہا کہ لؤرائ کھی مرف نام کائی ریاست جموں دکشمبر کا ہمیڈ ہمو گا تمام اختیارات توشیخ صاحب کے پاس ہموں کے کانفرنس میں موجود سمی نما تمند دوں نے اس کی تا تیمد کی مرف ہمارے ورکر زخاموش رہے۔

کانفرنس کے بعد میں نے شیخ صاحب سے کچھ وال کیے تو وہ ناراض ہو گئے۔ وہ مہارا جراایک دن کھی ریاست ہیں نہیں دیجھنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے ہیں وہ کئی تسم کے اختلاف رائے کے اظہارکو سننے کے لیے بین ریاستعال کرنے کو ٹیا دکھے۔ جب ہیں نے اکھیں جوں ہیں نیٹ نل کا نفرنس کی تحریک کومضبوط کرنے کی بات چلائی توان کا رویہ بہت جو صدافحز نہیں کھا۔ وہ مجھتے تھے کہ جوں ہیں ہندو مبھائی اور پرجا پر شد کی قویتیں ذیا وہ مضبوط تھیں ساکھوں نے یہ ذمر داری مہم بر ڈوالدی کہم ان قوتوں کو کم زور کریں۔ ایک طویل گفت کو کے بعدوہ اس بات پرداض ہوئے کہ اگر جوں کے تام علاقوں سے ورکر زاکھاکر کے جموں میں نیٹ نل کا نفرنس کا کوئی بڑا اجلاس منعقد کیا جاتھ کو وہ اس ہیں تقریر کرنے کے لیے آجا تیں گے اور جموں کے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا نے کی کو ششش کریں گے۔ اس کے بعدال بنا نے کی کو ششش کریں گے۔ اس کے بعدال سے معرزیکو تھے تھے۔ کو وہ وہ کی گئے۔ جموں سے آتے میر میسب ساتھی ایوس ہو گئے تھے۔

بشراح سائم این ایما وه کلی شخ صاحب کے رویے اوران کی اتنی جلد بازی سے خوش نہیں تھا کیکن یہ تمام پارٹی کا مشلہ تھا ،جس میں اس کی ذاتی رائے کوکوئی اسمیت حاصل نہیں تھی ۔اس فی اس مسلے برزادہ بات نہیں کی اور میں نے بھی یہ مناسب نہ بھی کہ اس موضوع کو زیز کوٹ لابا جائے ۔ اُس نے ایکے دن ہمیں اپنے گھر کھانے برائے کو کہالیکن مواتے میر سے اور کوئی سب رزتھا ۔

اں اُس نے ہم کوگر کھوائی نے جانے کے لیے اشظام کرنے کی دمہ داری اپنے ہم لے لی تقی۔ ہروگرام یر بناکدا گلے دن ہم لوگ کھیر کھوائی جا تیں گے اور ڈون اور مبارک دونوں ہمار سے ساتھ لیس گئے۔ ہم لوگ بس ایک ہی دن اور سرنیکر میں اُر کے اور جوں کے لیے رواز ہوگئے ۔ رمضان جونے بہت برطھیا قسم کا کھانا ہمیں بید کی بڑی سی ٹوکری میں ڈالدیا ۔ پہلی شام کوشیل اور میں ذون کی ماں سے ملنے ان کے بر سے براب وہ پہلی سی رونق نہیں گئی ۔ دہ بڑی شفقت سے پیش آئی ۔ اس کے چہر سے براب وہ پہلی سی رونق نہیں گئی ۔

خاصى كمز ورلگ رمي تقى - ذُون في بتا ياكدوه كافى دنون سے بيار جل ري تقى -

جموں پہنچے توہیں یہ جان کر جرت ہوئی کہ یخبر تو گھر گھر کھیل چکی تھی کہ مہا راجہ ہری سنگے کو مجبور کیا جارہا تھاکہ وہ ابنی ریا سے کو چھوڈ کر جلاجا تے۔ اس کا مطلب یہ تھاکہ جو بات کچھی روز پہلے سرنیگر میں مجا ہرمنزل میں اکھائی گئی تھی ، وہ ہمار سے پہنچنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئی تھی ۔ لوگوں کے ردعمل من مجا ہرمنزل میں انکھائی گئی تھی ، وہ ہمار سے بہنچنے سے پہلے ہی یہاں پہنچ گئی تھی ۔ لوگوں کے ردعمل منافت کھے ۔ کچھ لوگوں نے بڑی ہے نیازی کے روسے کا

کااظہارکیا تھا یکن کھایہ لوگ بھی تھے جنہیں اس خرکوش کرصدمہوا تھا۔اس آخری کیظے گری ہیں میرے والدا در شکل کی مال شامل تھی۔ یر در عمل ذاتی قسم کے تھے اور یراک لوگوں کے در عمل کھے جنہیں ڈوگرہ راج سے گہری وابستگی تھی۔

میں گندوتوا استحاشی اور ہمارے دوسرے ساتھی شیخ عبداللہ سے اختلاف کے با وجود اس کوشش میں جُسٹ گئے کہوں بین شینل کا نفرنس کا ایک جلسہ کیا جا تھے۔ دیس پونس بہت زیادہ نہیں تھا ریکن انتاا ندازہ بہیں خرور ہوگیا تھا کہ ایک کامیاب جلسہ کیا جاسکتا تھا اوراس بین ہم شیخ صاحب کو مُبلا سکتے تھے۔ ہم نے اپنی اس کوششن اورا پنے اس ادادے کے بارے بیں بیٹیراحمہ کو لکھ دیا اور اس سے ریجی کہا کہ وہ ہماری طوف سے شیخ صاحب سے بات کر ہے اور اطلاع دے کہ ہم یہ جلسہ اس سے ریجی کہا کہ وہ ہماری طوف سے شیخ صاحب سے بات کر ہے اور اطلاع دے کہ ہم یہ جلسہ کب کریں رہم اس کے خط کا انتظار کرنے لگے۔ جب کن دنوں تک بیٹراحم کا جواب نہیں آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا گئد و تو اخور سے ملے اور جلسے کی تاریخ کے دیا میں کے خط کا انتظار کرنے گئے۔ جب کن دنوں تک بیٹراحم کا جواب نہیں آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا گئے کے دوسر کے ایکن حالات فور آئی بدل گئے۔

ہمیں معلوم ہواکہ پنڈت جوام رلال نہرو نے دہادا جمری سنگھ، دہادا نی تا دادیوی اور گورائے کرن سنگھ کو فوراً دہای بلوایا تھا۔ ظام رکھا کو مسلم بڑا کہ جمیر کھا اور شیح صاحب نے پنڈت نہر وکو مجبور کر دیا تھا کہ وہ ان کی مانگ کو لوراکر نے کے لیے فوری قدم اکھا تیس رہا طبح کھی اب صرف دہروں کی چالیں چلاتی جاتی تھیں ۔ دہلی کے اخباروں ہیر جرس بڑی تفصیل سے چھپ دہی تھیں ۔ ایک دن میں صبح سبھا شنی دہا و دہلی کا ایک اخبار لے کراتی جس میں یہ خرجی تھی کہ دہادا جرم سنگھ اپنی مہادا تی اور گوراح کے ساتھ دہلی دہلی کا ایک اخبار لے کراتی جس میں یہ خرجی تھی کہ دہادا جرم وسنگھ اپنی مہادا تی اور گوراح کے ساتھ دہلی بہنچ گیا تھا ۔ اور بند سے نہرو سے ان کی اہم ملاقاتیں ہونے والی تھیں ۔

"اب کیا ہوگا ہ' سبھائن نے پوچا۔ " بندطت نہروا ورسردار فیل میں کنفرنٹیشن ہوگی ''

"كون جيتے گا ؟"

"بِنرُت نهرو ."

"سردارٹیل مہاراجہ کاسا کھنہیں دیں گے؟" "زیادہ دیرتک نہیں !"

الكيول م

"شیخ صاحب کا پنڈت جی پر بڑاائر ہے !

" دہ دہارا جرکی مدد کرنا چا ہتے ہوتے کھی زیادہ مددنہیں کرسکیں گے یا،

" توہو گاکیا ہ" یہ سوال شیل کا تھا۔

" دونون طرف سے کھینچا تان چلتی رہے گی اورا خریس جوفرین کمزور ہو گاوہ ہارجاتے گا!

" دونوں میں سے کون فراق کمزورہے ؟"

" مجھ توسردان شیل سی لگتا ہے !"

" پنالت نېرونېيس ې"

" نہیں ۔"

"کیوں ی

"بکھ دنوں بیں خودہی معلوم ہوجا تے گا۔" میں پرجواب دیے کرخاموش ہوگیا۔ بیں اس بحث کو طُول دینا نہیں جا ہتا تھا۔

مراجی توجا ہتا تھاکہ ہیں خو دہی دہلی جاتوں ا دراس ساد سے ڈرائے کونز دیک سے دیجوں لیکن رئیل کی ڈیلوری ہونے والی تھی ا در ہیں اُسے اِس حالت ہیں اکیلانہیں چھوڈ سکتا تھا۔ چنا پنج ہیں نے دہلی کے ایک جزنسٹ کو لکھاکہ وہ حالات برنظر کھے اور مجھے ہرڈی ویلیمینسٹ کے ہار ہے ہیں اطلاع دیتا رہے۔ تھوڈ ہے ہی دنوں بعداس کا ایک خط آیا۔

"السالگتا ہے کہ ہا را جربری سنگھ کے ستار ہے زوال پر ہیں ۔ اس کے باوجودائس میں جو شاہا ندو متار ہے اس کا میں قائل ہو گیا ہوں ۔ پنڈ ت نہروکی اور دہا را جرکی آبس میں کوئی زیا دہ دوستی نہیں لگتی ۔ اُس نے فیصلہ سردار پٹیل برجھوڑ دیا ہے لیکن فیصلہ کیا ہونا چاہیے تاس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے بنڈ ت جی نے ۔ سنا ہے آج دہا را جرمی سنگھ، اس کی دہا را جرم ار بٹیل کے ہاں را ت کے کھانے پر مرعوبیں ۔ لگتا ہے دہا را جرکی تقدیر کا فیصلہ آج درات ہی ہوجاتے گا۔ کل کے اخبار وں میں تو شاید کچھ ذیادہ دہا را جرکی تعدیر کا فیصلہ آج درارہ خط لکھوں گا اور تازہ ڈی دیبین فی سے مطلع نہیں آئے گا لیکن میں تہیں کل دوبارہ خط لکھوں گا اور تازہ ڈی دیبین فی سے مطلع کہوں گا:

میرے جرنلسٹ دوست کے دوسرے خطنے معاملہ ما نکر دیا۔ "سردار ٹیل نے دہاراجہ کو صاف صاف کہدیا ہے کہ اُسے ریاست کوچھوڑناہی پڑے گا مالانکه شیخ عبدالله چاہناہے کہ وہ دستبردار ہوجاتے۔ فیصلہ یہ ہواکہ مہارا جہ اور مہارائی کے بہینوں کے لیے ریاست سے باہر علیے جائیں اور توراج کوریجنیٹ مقرد کر دیں، ہو مہاراجہ کی غیرحا عزی میں اس کی ذمہ داریاں اور فراتفن نصبی بنصاتے ۔ خبریہ ہے کہ دہاراجہ نے ابھی اپنی رصنا مندی کا اظہار نہیں کیا اور وہ اینے ایڈ واتیز رزبختی ٹیک چندا و وہ ہر جبد مہاجن سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کوئی جواب د سے گا۔ یہ بھی خبرہ کہ گوراج کرن کھ بہر دباق ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ریجینٹ کا عہدہ سنجھا لینے سے ان کا دکر د سے صحیح بات برد باق ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ریجینٹ کا عہدہ سنجھا لینے سے ان کا دکر د دون جلے کہ دون ایک میں میرے انگر خط کا انتظار کرو۔ "

ا گلےروز کے اخباروں میں اِسی قسم کی خریں جھپی تھیں میر سے دوست کی بات کی تصدیق ہوگئی تھی بچر کئی دنوں تک اخبار وں بیں قیاس آرا تیاں ہوتی رہیں لیکن تھیک بات معلوم نہ ہوسکی بچرایک دھماکہ خبر خبر چھپی رہارا جہ مری سنگھا ور دہارا نی تا را دلوی ریا ست جموں کشم کوچھوڈ کر جار ہے تھے اور گوراج کرن سنگھ ریجبنے کا عہدہ سنبھا لنے پر راضی ہوگیا تھا۔

اس خرکی تفقیل میرے جرنگ دوست نے جھ تک ۲۰ جون الم ایم کے اپنے خطابی پہنچاتی اور لکھا کہ اور دہاراتی اپنے بھاتی اور لکھا کہ ہارا جائے ہے این سے بہتی چلا گیا تھا اور دہاراتی اپنے بھاتی اور لکھا کہ ہاراتی ہے اور لکھا کہ ہارہ ہوگی تھی راس نے یکھی لکھا تھا کہ اُسی دن اُور ان کوران کھی بھی ہوائی جہاز سے سرینگر کے لیے رواز ہو جائے گا۔

اس نے اپنے خط میں اس فرمان کا کھی ایک تراشا کھیجا تھا جو کہبتی جانے سے پہلے مہارا جرنے دہلی سے جاری کیا تھا۔

## PROCLAMATION

whereas I have decided for reasons of health to leave the State for a temporary period and to entrust to the Yuvaraj Shri Karansinghji Bahadur for that period all my powers and functions in regard to the Government of the State.

Now, therefore, I hereby direct and declare that all powers and functions, whether legislative, executive, or judicial which are exercisable by me in relation to the State and its Government, including in particular my right and prerogative of making laws, of issuing Proclamations, Orders and of pardoning offenders, shall during the period of my absence from the State be exercisable by the Yuvaraj Shri Karansinghji Bahadur.

Hari Singh MAHARAJAD HIRAJ

امی نوعیت کی خبریں سبھی اخبار وں ہیں بھی جھپ گئی تھیں ۔ مجھے لگاکہ سوسال پہلے دہاراجہ کلاب سنگھ نے جو در حنت لگا یا تھا را ب و ١٥ یک زور دارطو فان سے اکھوٹر کرگر گیا تھا۔ ڈوگرہ راج ریاست جموں کشمیر سے ختم ہوگیا تھا ۔

فیوڈل اِزم کے خلاف پوراجہا دکرنے کے با وجود میں اس طریقہ کاری حابت زکرسکا ، جو اُسے مطابعے مطابعے مطابعے مطابع

دودن کے بعد گوراج کرن سنگھ نے اپنے نتے عہد نے کا حلف لیاا وراشی رات شیل نے ایک خوبصورت بیٹے کو جھے بھی میرا جانشین مل گیا تھا ، حالا نکد میر سے پاس اُسے دینے کو کچھ کھی نہیں کھا ۔سواتے کھے قدروں کے اوراصولوں کے ،جن کی آج کی دنیا ہیں کوتی قیمت نہیں ہے ۔

ہم دونوں نے اتفاق راتے سے اپنے بیٹے کا نام سرفراز رکھ دیا ۔ شایدیہ ہماری تشنه آرزو وَ ں کا ایک بخت الشعوری کو سشش کھی ۔ ا پنے آپ کواس بات کا لیفین ولانے کی کوشش کر انجھی ہم پوری طرح نہیں ہارے نفھے ۔

 $(\mathbf{A})$ 

راست جوں کشمر کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے تھے یشیخ صاحب کی ساری توج وادی كى طرف تقى اوران كا دهيان صرف ايك نقطے پرمركوز تقاكه وهكس طرح سے رياست كے الك كالى بن سكتے تحقا دربوراج كوكس طرح سے بالكل بے اختيا دكيا جاسكتا تھا جوں كوائفوں نے برجا برت دكا ايم معنبوط گر مسجوریا تھا ، پریم ناتھ و وگرہ جس کے لیار کھے اور چھتیقت کھی کجوں کے زیا دہ ترلوگ ان کی آواز کوپہچانتے تھے راس کا نتیجہ یہ نکلا تھاکہ ہم اپنی کوششوں کے با وجو دلیشنل کانفرنس کو زیا دہ مصنبوط نہیں بنا سکے تحصراس كى ايك بوى وجديكم كقى كه دا دى كى ليادرشب كى بهين كوتى خاص سرپرستى حاصل نهين كقى دخالى جو لی ہدر دی تھی ۔ لیکن سیاسی تحریکیں صرف ہدر داوں سے طاقت حاصل نہیں کر تیں ، عمل سے کرتی ہیں۔ اس لیے ہادے ساتھیوں کا حوصلہ کمز ور ہوگیا تھا۔ إدهر پر جا پراشید والے اپنی ستنا خت بنا نے کی كوسشش ميں تھے أد ومسلم كانفرنس كے ليروايني ساكھ معنبوط كرنے كا جنن كرد ہے تھے لہذا قومى تركيك كو مفنوط كرنے كى كوستسٹن كرنے والے ہم جيسے لوگ بہت بست سمت ہوتے جارہے كقے۔ انبی دنوں یُوراج کرن سنگھ کا سرینگر سے کچے دورایک ما دشہوگیا تھا۔ وہ چکور کے شکار برا پنے مراہیوں کےساتھ کارمیں جار اعقاکدایک طرک بڑی طرح اس کے کارسے الکوایا اور اُوراج کی اِتیں فانگ بڑی طرح سے نوٹ گتی رنگنا تھاکہ گوراج کرن سنگھ کے شاروں میں حا داوں کا بہت دخل تھا راس سے پہلے اس کی دائیں ہبب بون نے اسے بڑی ا وبیت دی کھی ۔ بے چارہ چھ ہینوں تک ملیسنزلگوا تے بستر پر بردار ما كقاا ورنا قابل برداست ا ذيت سهتار إلحفا رجب يهال كجهنه وسكاتوا سيدامر يكجيجنا برا جہاں دہ نیویارک کے اسپیل فارسپیشل سرجری ہیں تقریباً سال پر ڈاکٹر فلیپ ولس کے زیر ملاج ر با دربری کوست شوں کے بعد کھیک ہوا۔ اوریہ عجیب اتفاق تھاکہ شمیر کے شاہی خاندان کے آخری الماتند ہے کو یرحا در یا نار تھن کے شومندر کے قریب بیش آیا محا اجس مقام ہررا جر پر درسین فے کتی صدیاں پہلے سرینگر کی بنیا در کھی تھی اورا سے اپنی راجد مان بنایا تھا کشمیر کے بہلے را جاور

اس كےستاسى فائدان كے افرى نماتند سے كا إندريقن سے يتعلق مجھے براجر تناك ركا مانے

کیوں مجھے اس بات کا یقین ہوگیا کہ شمیرسے با دشاہت کا در را ب ختم ہوکرہی رہے گا۔ اس

عا دیے کے بعد دہا دا جرمری سنگھنے اور ان کو کمبنی لے جانے پرا صراد کیا ، جہاں وہ کتی بینے ذیرهائ

نات بخبی غلام محدسیاسی سرگرمیوں میں معروف تھے۔

ا كم عجيب كلفنا يرتمبي موتى كما بهي أيوراح كرن سنكه يوري طرح صحت يا ب تعبي زيموا تحاكراس كي شا دی کی تاریخ طے ہوگتی ۔شا دی بھی مارچ کے پہلے سفتے ہیں ہوتی ، حب کداس کا جنم بھی مارچ کے اسی مصفے میں تہوا کھا۔شا دی نیپال کے جبرل شار داستمٹیرکی سب سے بڑی بیٹی یاشوراجیکشی سے ہوتی ، جس کی عرات دی کے وقت صرف ترہ برس کھی ۔ دہارا جرمری سنگھ اور دہارا نی ارا دیوی نے شا دی بڑی دھوم وھام سے کے جس میں بڑی بڑی خصیتیں شامل ہوئیں۔شادی کے کوئی چھ مہينے بعداوُراج كرن سنگه اپني اُوراني كےساتھ جو ل پنجا توستريوں فيان دواؤں كا برا اس پرتباك استقبال کیا رساراس کوراج کے خرمقدم کے لیے راستوں بر موجود کھا ۔اس کھیر میں میرے علا وہ شیل مجھاشی ا در گند د ترا کھی موجو د تھے رسبھاشن نے جب مجوادل کا بار نوران کی طرف برط ها یا تواس نے مسکراکر ہے لیا۔ بُرُران تو اِلکل ایک خوبصورت کُرہ اِسمان لگ رہی تھی۔جب ہم استقبال کے بعد ریز پڑینسی رو ڈکی طرف سے گھرآر ہے تھے توسیھاشنی نے کہا۔

"شاہی خاندانوں میں بھی اولکیوں کی اتنی جھو بھ عمر میں شادی کردی جانی ہے ؟" " اس لیے کہ وہ بڑی ہوکرا پنے مال باب کی مرضی کے خلاف شا دی ذکرسکیں ، ، شیل نے جواب دیا ۔

" مگر ہما را دولھا بھی تو کم سن ہے ریس نے کہا ۔

" برا الوالوالني ليند كاظها ركرتا!"

"گندونزا اصل ات بہ ہے کہ دونوں کے مال باب نے برشادی طے کی ہے۔اس يديبان بندكامسله بهين "

" تو پھرا ورکون سامستلہ ہے ؟ " سُبھاشنی نے سوال کیا ۔

" دونوں شاہی خاندانوں کے آپسی رشتے کومفنبوط کرنے کاسوال کقا ۔"

" تو ده عل بوگياكيا ي

" برا سے مناسب دھنگ سے " بیں نے جواب دیا۔

"شادی بیاه کےمستلے اتنی عبدی اور خوبصورتی سے طے نہیں ہوتے ! " تمہارامستار توبوسی آسانی سے مے ہوگیا تھا یشیل نے مسکراتے ہوتے کہا "كونكرتم برئ أناولى تقيل يوم مرس اس جواب برسمهي منس دير فاص طور برگندو تراحس نے ہمار سے سرمینگر کھاگ جانے کے لیے رویے پیسے کا انتظام کیا تھا۔ ہمار ہے گھرکے سامنے کچھ دیرگپ شب کے لیےسب لوگ ڈ کے اور کھر دھیر ہے دھیر ہے

سب دوست اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔

ا گلے دن شیخ صاحب سرمینگر سے جموں آتے اور ایُراج اور ایُرانی کے اعزاز میں مندسی مبادك كے يُرافعل ميں شانداداستقباليہ ديا سرسيكر سفيشنل كانفرنس كے كھواہم كادكن كھي آتے تحقد بشيرا حدكهي أكيا تقاراس كامقصد توصرت مم لوكون سيطنا تقاراس كالسطرح اجانك أنا سمیں بہت اچھالگا حیرت کی بات تھی کہشیخ صاحب نے جموں کے اپنے کسی ورکر کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی تھی میں توخیرا بنی ذاتی حیثیت سے وہاں تھا ، جو کہ میرے والد کھی انتظا مات کے سلسليس د المام وجود تقدراس يعين بغيران سے ملے والس آگيا تھا۔ يرا جھا ہوا تھا كيشيل ميرے ساته نهين أن كفي مهم دونون كاخبال تفاكه مجهة اكيليهي تقريب مين جانا جا بيتية رمين ككروابس بهنجا لوبشرا حدمو حود محايه

" توتم اینے راج کے استقبالیہ سیس کئے تھے ؟" " بال يلكن استقباليه سے يبلے بى لوس آيا " "کسی نے گھاس نہیں ڈالی ہ'' مِشیل نےطعنہ کسا ۔ " دالى توكقى لىكن شوكھى كقى رقبول نہيں كى والس أكيا ! " " تم نے اینے آنے کی اطلاع تودی ہوتی البتر" " إداجا نكبى بروكرام بن كيا راصلى مقصدتونم سيدمنا عقان "كيانيشنل كانفرنس كوبها نختم كرنا جا بيت بوتم لوك ؟" "كيا بتا ون بشيخ صاحب كے سامنے تواج كل ون يو آسنٹ بروگرام ہے يم لوك كل صبح اُن سے ملتے کیوں نہیں ؟" "کھ فائدہ ہوگا ہ" "كه پنهيں سكتا "لبشراحد نے جواب ديا ۔

"لیکن انفیں پہاں کے ورکرز کے حالات کا تو علم ہوجائے گاریں بھی ساتھ دہوں گا!"

" كىيك، سىيى اپنے سائقبوں كواطلاع كر ديتا ہوا، "

بشراحدرات کوہا رہے ہی باس رہا۔ میں نے گئے۔ دیرا ادر سکھا بنی مہاجن کوجی ہُوالیا تھا۔
بشرفیہ ایک رمضان جُوا ج کل پرلیٹان کھاکیو نکہ ذورن کی بان زیارہ بیارتھی البتہ ذون ا پنے گئر
میں خوسٹس کھی اورمبارک نے شال باشی کا کام بھی شروع کردیا کھا دراس میں اُسے اچھا فا تدہ
مور ہا کھا۔ مبارک نے شیل کے یعے بڑاہی خوبھورت شال تیارکروایا کھا۔ اگر بشیراس سے مل کرانا تو
دہ بشیل کو بریز ندھ کرنے کے لیے وہ شال اُسے مزور دیتی لیکن وقت کی کی وج سے وہ زمبارک۔
کومل سکا کھانے ذورن کو۔

"اگلے دن بشیراحد نے ہم سب کوشنی صاحب سے بلوا یا را آن سے منقرس گفت گو بھی ہوئی لیکن ان کا دھیان کتی دوسر مے سکوں کی طرف تھا اس لیے وہ ہماری بات پرزیا دہ توجہ نہ دے سکے رہجھے لگا کہ ان کی زیا دہ دلچیں بھی نہمیں کتی ہم لوگوں ہیں یس اتنا تموا کہ انکوں نے بشیراحمد سے کہا کہ دہ ہم ہیں الگا کہ ان کی زیا دہ دلچیں کھی نہمیں کتی ہم لوگوں ہیں اس سے بات ہو سکے گھ ساتھیوں کو سرمزی کر الے دو ہا آ تفعیل سے بات ہو سکے گی لیکن اس سے ہم ہیں سکسی کی بھی تسلی نہوتی راس کے بعد بشیراحمد سرنی کر سے آتے آ بنے ساتھیوں ہیں سٹ مل ہو گیا انکونکہ وہ لوگ آئی دن واپس جانا جا ہو گیا انکونکہ وہ لوگ آئی دن واپس جانا جا ہو گیا انکونکہ وہ اس کے بعد بشیراحمد سرنی کر سے آتے آ بنے ساتھیوں ہیں سٹ ما ہم ہو گیا انکونکہ وہ لوگ آئی دن واپس جانا جا ہو گیا انکونکہ وہ اس کے بعد بشیراحمد سرنی کر سے آتے آ بنے ساتھیوں ہیں سٹ ما ہوگیا انکونکہ وہ لوگ آئی دن واپس جانا جا ہو گیا ۔

شیل اور میں جب گھر پہنچے توہارے ذم نوں پرایک عجیب قسم کا بوجھ تھا رایک بے دلی کیسی کیفیت تھی ۔

شیل اپنی دمهن پرسیانی کوزیاده دیر برداشت نیکرسکی اده دهرسر فرازی طبیعت معی تیکھلے دو تین روز سے کھیک نہیں کتی ۔

"كيائم ليدري كاير مكر فيوزنهين سكتي،"

" ميں توخو دېرليثانِ ہوں شيل !'

"تم جرنلزم کی طرف کیوں دھیان نہیں دینے رسیاست میں کیوں وقت بربا دکرہہے ہو؟"

"دیاست کا جرنلزم کھی تو ہے کار ہے ۔ کیامعیا رہے یہاں کے اخبار وں کا ؟"

"کون پڑھتا ہے یہاں کے اخبار رکھے شیخ صاحب کے جامی اورکھے وہ جنہیں اُن سے اختلاف ہے۔
پڑھے لکھے لوگ تو اِ ہر کے اخبار پڑھتے ہیں یہ

"نوبتا وگياكرو*ن ې"* 

" دہلی ہیں تہارے اسے جرناسٹ دوست ہیں۔ وہاں کے اخباروں سے وابستہ ہوجا تھ۔ "
" ہمارے ساکقیون کاکیا ہوگا شیل ہو وہ توسیحھیں گئے ہیں نے انہیں دھوکا دیا ہے۔ "
"کوئی ایسا نہیں سیجھے گا ۔ شیھاشنی تو دہل یونیورسٹی ہیں لاڈیبارٹینٹ ہیں ایڈمیشن لیسنے کی سوچ رہی ہے۔ اس کے فادراس سے نا راض ہیں "

"ا ورگندوترا ؟"

" وه ابنے کارو بارکوبڑھا نا چاہتا ہے مرف تمہاری طرف دیکھ دہے ہی سب ہم کو نی فیصل کرو تو وہ کھی اپنے بار سے میں سنجید کی سے فیصل کریں ؟

" مجھے ایک بارسرینگر ہوآنے دو کھ فیصلہ کریں گے۔ اس بار میں کخبتی غلام محد سے کھی ملنا عام ہوں ۔" جا ستا ہوں ۔"

''تم جبیسا کھیک سمجھوکر و بیں تو ہر حال میں تمہار سے ساتھ ہوں میری فکر زکر و '' "بہی اعتما د تو مجھے زندہ رکھے ہو تے ہیں میری جان '' میں نے بیار سے شیل کواپنی بانہوں میں لے لیاا و راس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ اندر کا لاوا کھنڈا ہوکر با ہر نکلنے لگا تھا۔

اً سردات اس نے مجھے چند دن پہلے کا ایک ایسا واقعہ شنایا جس کے بار سے میں مجھے علم نہیں محاربہ میں اس نوعیت کا ایک واقعہ وہ مجھے شنا بھی جبکی تھی۔

مرفراز کے جہم کی خرتو ہیں نے مال کو بھی اوراس کے بعد وہ ہمار ہے گفرا تی بھی تھی۔
وہ سٹیل کو بلک کی ایک بہت عمدہ ساڑھی اور گلے کا ایک بہت ہی قیمتی ہادو سے گئی تھی ہے نے اسے نے بیٹر کسی دہیش کے یہ دونوں چیزیں لے لی تقیس اور ماں کے پاؤں چیو نے تھے۔ ماں نے اسے بار بار کہا کھا کہ اگر ہیں اپنے ماں باپ کے گفر نہیں جانا چا ہماتو نہ جاؤں لیکن شیل کو تو کھے۔ ماں اس جانا ہی جائے ہماتو نہ جا تھا۔ جب وہ میری ماں اور اپنی ماں کا مقابلہ کرتی تھی تواسے ہمیشہ لگنا کھا کہ میری ماں اُس کی جائے ہے اس کا بیٹر کھی لیکن میں معا ملے میں شیل سے بات نہیں کرتا کھا۔ بہر حال میں نے اس کا بڑا میں مانا کھا کہ شیری ماں سے سرفراز کے جہم بر کھے لیا تھا اور نہیں میں نے ساڑھی اور ہار کو نہیں مانا کھا کہ کو اہش ہی ظاہر کی کھی ۔ لیکن سے بات نہیں گئی تھیں اور مار تومیر سے سامنے پہنا بھی کھا۔ اب یہ میری کم ظرفی کھی کہ میں نے اپنی ماں کی دی ہوتی چیزوں کی تعربیت کے نہ سامنے پہنا بھی کھا۔ اب یہ میری کم ظرفی کھی کہ میں نے اپنی ماں کی دی ہوتی چیزوں کی تعربیت کہ نہ کہی ۔

میں نے یہ واقعہ ساتو مجھے افسوس ہوا۔

"ایک آ ده چیز رکھ لیتیں تو ہاں کی عزت رہ جاتی ۔"

"ماں نے مجھے ذلیل کرنے کی کوسٹنش کی تھی ۔"

٧ ميس تم سيتفق نهيس ١٠

" توتم چلے جاقر ابھی تک مال نے سب کچھ الگ دکھا ہوگا۔ لے آق ساراسامان !

"الرئم في ميري ال كي چيزين قبول كرني كقين تواين ال كي دى بوتى چيزول كو ليني ين كيا

اعرّاص تھائمہیں ہ''

"ايك طرف بيارتها . دوسرى طرف الجيمان مقاريس اين مال كوئم سے زياده الجهي طرح جانتي

١٠٠ - ١٠٠

"ہمادی الی مالت کمز در مبے تو اس کامطلب یہ تو نہیں کہ ہم خیرات وصول کرتے بھرتے ہیں ہے۔
یس نے شیل سے بحث نہیں کی ۔ لیکن ایک بات کا مجھے پوری طرح بقین ہوگیا کھا کہ وہ مراساتھ
دینے ہیں تو سکتی کھی لیکن کہیں جھے نہیں سکتی کھی و پا ہے وہ اس کی بال کا ہی دروازہ کیوں نہو۔
حس کے خاندان کی روایات یکھیں کہ لڑکی کی جب فرولی آ کھ جا تے تو کھروہ زندہ آس مگر میں واپس نہیں آسکتی ۔ وہ ایس کی روایات کی پاسسداری کرے گی اِس کا مجھے کھر پوریقین ہوگیا تھا۔
میراسر نیگر جانے کا پروگرام کمینسل ہوگیا تھا۔

بخشی غلام محرجوان دنوں نائب وزیراعظم کھا اچا نک جموں آگیا کھا بخش کا جموں کے شہر لوں سے اچھا رابطہ کھا ۔اس خوا وروز کے قیام کے دوران سجی معزز شہر لوں سے ملاقا تیں کیں ۔ ایک جلسے میں کھی تقریر کی ۔ مجھے لگا کہ بخشی جموں والوں سے بے توجی بر تناہیں چا ہتا کھا دا یک صبح اس سے میری ملاقات ہوتی ۔ جمو لی کہ بخشی کا نفرنس کو مضبوط کرنے کی بھی اِت کی اوراس علاقے کے مجموعی مسائل کو بھی اس کے مسامنے رکھا گفت کو کے دوران یہ اندازہ ہوا کہ بخشی کو بھی شیخ صاحب کے طریقہ کار سے اختلا من محالا وراس کا اظہار بھی وہ اُن سے کرتا دہتا تھا ۔ اُن دونوں رہنا وَں کے آبسی اختلافات سے اختلا من محال موراس کے نتا ج غیر متوقع کتے ۔ مرحال جموں بین نیشنل کا نفرنس کا مستقبل کوئی خاص روشن نہیں کھا ۔ لیک بخشی سے ملاقات کے بعد بہر حال جموں بین نیشنل کا نفرنس کا مستقبل کوئی خاص روشن نہیں کھا ۔ لیک بخشی سے ملاقات کے بعد ایسا تھرس کے دیا وہ میں ہوا کہ اور دہلی کے زیا وہ مجر نظرم سے اپنا رست نے دیا دہ معنبوط کرنا چا جیتے اوراس کے لیے تجھے سرینگر کے کم اور دہلی کے زیا وہ مجر لئرم سے اپنا رست نے راست کے سیاسی حالات میں بہت دو وہدل ہور یا محقا ۔

After the attainment of complete power by the people, it would have been an appropriate gesture of goodwill to recognize Maharaja Hari Singh as the first Constitutional Head of the State. But I must say with regret that he has completely forfeited the confidence of every section of the people. His incapacity to adjust himself to changed conditions and his antiquated views on vital problems constitute positive disqualifications for him to hold the high office of a democratic Head of the State.

شیح صاحب نے ڈوگرہ راج کوختم کر دینے کا علان کرویا تھا۔

شیح صاحب اب یہ جا ہتے تھے کر اُوراج کرن سنگھ صدر ریاست کا عہدہ سنبھا لنے کے لیے اپنی رضامندی کااظہادکرہے ور نہوہ آتین سا زاسمبلی کے ذریعہ ریاست کے سی تھی آ دمی کا انتخاب کرکے اسے صدر ریاست بنا دیں گے ریوراج کی پوزیش بڑی عجیب بھی را دھرشن صاحب کاا مراد کھا کہ وہ اکھیں اپنے فیصلے سے فورا اُ آگاہ کرے اُدھر مہارا جہری سنگھا پنے دوستوں کے ذریعہ لوُراج پر دباقہ ڈال رہا تھاکہ وہ شیخ صاحب کی اس پیش کوکسی تھی قیمت برقبول زکرنے ۔ اگروہ اپنے بیٹا کی بات مانتا ہے تواس کا یمطلب ہوگاکہ وہ ریاست جوں کشمیر سے متقل طور برا بنار شتہ توڑ ہے آور مہارا مرکی طرح ریاست جھو در کرچلا جائے۔اس کا نیتج یہ ہو گاکہ اس کے خاندان کے سی بھی آ دمی کاریاست سے کوئی داسط نہیں ہو گاا ور رفتہ رفتہ مہارا جرکی اور پُوراج کی تمام ذاتی جاتدا دا ورٹرسسٹ پرتینے صاحب کی حکومت کا قبصنہ وجائے گا ۔اب یا تو پوراج اپنے والدکو نا داخش کر دے اورخو دکو حالات کے حوالے كردے يا كھراسى توہين آميزطر ليقے سے رياست كو تھوڑ نے برفجور ہوجاتے جس طرح مهارامہ مرى سن مجور ہوائقا سردار بليل كے انتقال كے بعداب سواتے بنڈت نہروكے كوئي ايساتخص نہیں تھا جس بروہ اپنے ذاتی مشلوں کے حل کے لیے بھروسکرسکے ۔ چنا نجراس نے بین ڈے نہرو سے شورہ لینے کے لیے اسے لکھا۔ نینخ صاحب بصند کھے کوروان فوراً اپنا فیصلہ بڑا تے۔ وہ ذراسی کبی تا خربردا شت بذكر سكتے تقے بنڈٹ نہرونے کشمرا دراس حوالے سے سارے ملک كے مالات کے مدِنظر توراج کوبھی میں راتے دی کہ وہ شیخ صاحب کی تجویز مان لے رچنا بخر مہارا مرکی اوراہم و وکرہ تخصینوں کی زیردست مخالفت کے با وجود اس نے صدر ریاست کاعہدہ سنبھا لنے کی رضامندی دے دی۔

جہلم کے کنار سے سے پڑا نے کل راج گڑھ محل کے دربار ہال کوآتین سازاسمبلی کے جملیہ وجیمبر میں تبدیل کردیا گیا تھا اوراسی ہال میں چیف شس وزیرجا بی ناتھ نے یو راج کو علف دلوا یا تھا۔ اس موقع پر ٹوراج کرن سنگھ نے ایک بہت ہی اچھی تقریر کی تھی جو مختلف اخباروں ہیں چھپی کھی۔ تقریر کے آخری حصے کی بہت تعریف ہوتی کھی۔ میں نے اس تقریر کا ایک تراستا ا پنے پاس محفوظ کر لما تھا۔

> Our state can be in a position to face all these vital issues only with the united

strength of our people. In this land of colour and beauty, men of different faiths and creeds live as the common inheritors of a great past and culture. It is our task now to forge a greater unity among them as the joint architects of their future. Such abiding unity cannot be imposed from above but has to be based upon the interests of the common man in all parts of the State. In building this equal partnarship of all the people and all the regions of this State, a solemn duty devolves upon each one of us to do our bit, to make our individual contribution. With your blessings and good wishes I hope to be able to effectively contribute towards this end.

استین سازاسمبلی کے اس اجلاس کے بعد ڈوگرہ راج کا اکنری سما تندہ عوامی حکومت کا سربراہ بن کر بادشا ہت کے سعبی افتیارات اور حقوق سے محروم ہو کیا۔



یں نے پے در پے دہل کے کئی جگر لگا تے اور اپنے جرناسٹ دوستوں سے تعلقات اُستوار کیے۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کرمیری صحافتی تخریروں کومیر سے دوست بسند کرتے تھے اور ان کا بھی بہی خیال تھا کہ مجھے سیاست ہیں کم اور صحافت تخریروں کومیر سے دوست بیسن چا ہیتے ۔ میر سے ایک دوست نے تو بڑی مزیدار بات کہی ۔ اس نے کہاکٹیمر میں شیخ عبدالتہ کی چیٹیت اب برگد ایک دوست نے تو بڑی مزیدار بات کہی ۔ اس نے کہاکٹیمر میں شیخ عبدالتہ کی چیٹیت اب برگد کے اُس پروکی میں بن گئی تھی ، جس کے سا یے میں کوئی کھی نیا اور نا ذک پودا بردان نہ چڑھ سکتا کھا۔ وہی پودے قد آور ہوسکتا کے آس بروکی میں بان کو میں دھرتی میں مضبوطی سے گاڑ چکے تھے اور جنہیں اب کھا۔ وہی پودے قد آور ہوسکتے کھے جو اپنی جڑی دھرتی میں مضبوطی سے گاڑ چکے تھے اور جنہیں اب اپنی حفاظت کی مزورت نہیں رہی کھی ۔ اس گھنے بیرکی چھا توں میں جہال دھوب کی کر نیں ابنی حفاظت کی مزورت نہیں رہی کھی ۔ اس گھنے بیرکی چھا توں میں جہال دھوب کی کر نیس بھی نہیں پہنچ سکتیں نئے پودوں کا بنہیں نا آسان نہیں کھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ راست

سے سینکڑوں میل دُور رہنے والے لوگوں نے بھی شیخ عبداللہ کی شخصیت کا بخوبی تجزید کمر لیا تھا۔ دہلی کے انہی چکروں کے دوران اپنے جرندسٹ دوستوں کے ساتھ ، مجھے کچھ قومی رہناؤں سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا۔ جو لوگ کچھرس پہلے شنخ عب راللہ کے بہت بڑے تراح تھے اب ان کے دلوں میں کھی درازیں اً نے لگی کقیں رمٹین صاحب" دہلی ایگری مینٹ' کولودی طرح لاگونہ کرنے اورکشمیر کے سٹیٹس کے ار مے میں سنت نتے سوال اکھانے سے ان کے اپنے مداسوں کے دلوں میں کھی خدستے پیدا ہونے لگے تھے۔ دہل کے انہی دُوروں کے دُوران میں نے کچھ لیڈنگ بیرزمیں اپنے خیالات کا کھل کراظہار كيا ـ اس سے مجھے کھي اون كھى ہوئى اورميراسركل كھى بڑھا اورميرى تحريروں كى تعربيف كھى ميونى ـ يس نے نو دیمی محسوس کیاکہ اگریں جو ل کشمیر کی سیاست کے اندھیرے کنوئیں میں پڑار ہو ل گانو کھی فضاق ل کے دریجے میرے لیے بند ہو مائیں گئے۔

جب میں جوں واپس آیا تومیری ان تحریروں کا متصا در دعمل تھا۔ کچھ لوگ جو غیرجا نبداری سے سوچتے تھے؛ انھیں میرالوں کھل کر بات کرنا چھا لگائھا ۔ نیکن وہ لوگ جن کا زیا رہ تعلق وا دئی سے تھا اور دو شیخ صاحب کے قریب تھے میر سے خلاف ہو گئتے تھے۔اس کا واضح نبوت یہ تھاکہ بشیراحمہ نے ا ينها يك خط مين ابني اوراين كي خط ما تحقيون كي نا راهني كا اظهادكيا تحفاا وراكها تحفاكه شيخ صاحب ميري ان كريرون سے ناخوش كقے اورجا بن تھے كميں ان سے فوراً ملوں ليكن ميں الہيں ملے نہيں كيا۔اس سے حالات ا در کھی خراب ہو سکتے <u>تھے</u> ا ڑران کی غلط فہمی اور کھی بڑھ سکتی تھی پیشیل کی کھی بہی را تے کھی کہ

یں شیخ صاحب سے فوری طورسے نہ ملول ۔

بخش غلام محرکقور ہے کقور ہے عرصے کے بعد جموں آتار سہا تھا۔ اس بار حب وہ جموں آیاتواس نے مجھے بلوا بھیجاراس دوران میراایک اور مفنون دہلی کے ایک لیڈنگ ببیریں چھک حیکا کھا ،جس میں بیں نے اس بات کا تقاضا کیا تھاکہ شیخ صاحب" دہلی ایگری مینسط " کے بار سے ہیں وصاحت كريس، جس مع يست شمير كے مستلے كوحل كرنے ميں مدومل سكے بخشی غلام محر كی نظر سے ميرا ميصنمون كُرُرجيا تھا۔ اُس سے ملا تو گفت گو کے دوران میں نے یہ ستار کھڑا کھا یا کجنٹی کی باتوں سے مجھے رکا کہ کا بدیز کے مبردل يس كبى أبسى اختلا فات برا عقة جار ب تهجس كار وعمل يراكفاكمشيخ عبدالله كيرا ومي يبل سے زیا دہ سخی آگئی کھی ، جسے کچھ ساکھیوں نے تکرکا نام دہنا شروع کر دیا تھا بخش کی ببلک سلینیگ زیادہ کقی اس میں ایک عام آ دمی آسانی سے اسے مل سکنا کھا اور اپنی بات کہسکتا کھا۔اس سيختى كويه فاتده ، بور ما تفاكر أس بهت سيلو كون كي فتلف قسم كي خيالات سنف كول جاتے

مقے یعنی اس کواطلاعات حاصل کرنے کے زیا دہ ذرا تع مل رہے تھے جن کا وہ زیادہ سے زیادہ فاتدہ ا کھانے کی کوشش کر اتھا بخش سے اس طاقات کے بعدیوں نے دہلی کے اخبارات بین فری لانسنینگ زيا ده كردى ميري تحريروں ميں زياده كھكاين آگيا اور ايك جرنلسط كي حيثيت مصيري آتي دين شي بنيخ لگى بخنى مسيميرى ملاقالوں كاسك زياده بره ركيا ر ایک دن گندوترا اورمیماستی مهاجن ملنے آتے۔ وہ دونوں مجھ ستیفصیل سے بات کر نا چاہتے کقے۔ "بهت داوں میں آئی ہوم بھاشن باسٹیل نے اوجھا۔ "سوماسرفرازصاحب كود مهراؤن " "ا چھاکیا ۔ اب توبیحضرت واقعی صاحب بنتے جار ہے ہیں ۔" "أنتى كوا داب كهو، سرفراز يوسي في سرفرازكواين بانهون بين بيتي بوت كها، ورسر فراز نے بڑے سیبقے سے اپنا چھوٹاسا دایاں اکھ الکھے تک لے جاتے ہوئے اسٹھاشن کوآ داب عرف کیا ۔"اوراب گندوٹرا انکل کو بھی "میرے کہنے سے اس نے گندوٹرا کو بھی آ داب کیا۔ كندونرا اورسماسنى ني سنيت موت تاليال بجائين ورسر فرازاين مونون برراجي شرارت أميز مسكرا مسط كميندا الهواسيسيل كے ياس چلاكيا ـ "اس کی مسکرام سط میں بڑی سرارت سے ربحابھی " "ا پنے باب برجو گیا ہے، گندو ترا " شیل نے جواب دیا ۔ "میراخیال ہے ماں پرگیا ہے ۔" میں نے منتے ہوتے کہا ۔ " چلوسرفراز سے ہی پوچھتے ہیں ۔ کیوں کھتی تمہاری مسکرا مبٹ کس پر ہے ہے" سرِفراز مستھاسٹن کے اس سوال ہر ذرا سامسکرایا اورا پنے داتیں اکھ کی ایک انگلی شِیل کے ہونٹوں برر کھدی ۔ "كيول كفتي ہوگيامعا ملەصات بي بيس نے پوچھا۔ " بالكل صافت بوكيا يك كندوترا بولا\_

" بیں جاتے لیکرآتی ہوں،آپ باتیں کریں ، بیشیل جب کچن کی طرف بڑھی توسر فرازاس کے پیچھے ہیچھے ہولیا ۔

" يرتوابني مال كالجيم ب ي ميس في منست بوت كمار

"گندوترا "تم بھی توبہت دنوں میں آتے ہو ۔" "تم تواجکل دہلی کے چکر لگاتے رہتے ہوا و را خباروں میں دھٹرا دھٹر لکھتے رہتے ہو ۔" " پڑھتے بھی ہو "کبھی ہی" انگر نور مار تا انگان میں سے اس مقد ملس میں ا

"كيون نهيں پڑھتا رلگتا ہے تم اب سياست ھيو ڈرہے ہو؟" " ھيو ڈونهيں رہا البترمير ہے مُن بي طرح طرح كے سوال الحفنے لگے ہيں !"

" بہلے نہیں اکھتے تھے ہ، "

"نہیں۔ شایداس میے کرریاست کے اہر کے لوگوں سے رابط نہیں کھا گندوترا الوگ بڑے جا گے ہوتے ہیں ہم تونیندیں ہیں اکھی ۔"

"أب كى يربات توبهت مدتك الفيك بعد "سماشى فيمرى تاتيدكى ـ

" نیشنل کانفرنس کے کھے چانسرز ہیں جوں ہیں ہے"

"بہت کم شیخ صاحب کی جموں میں کوئی دلچنبی نہیں را سے وہ پر جاپر رہیٹ د کا ہی گڑ ھ سمجھتے ہیں ۔"

" توسم لوگ اب كياكريس بي "

" میں خود بڑاکنفیوز ڈمہوں میرے آٹیکل بڑھ کرشنے صاحب کے قریبی لوگ مجھ سے نارا ص ہوگتے ہیں یہ

"آپ کو کیمعلوم ہے ؟ "سسبھاشی نے پو چھا ب

"بیٹراجرکا خطا کا تھا کچھ روز پہلے۔اس ہیں اس نے کچھ لوگوں کے نارامن ہونے کی بات تکھی کھی۔ یکمی لکھا تھاکر شیخ صاحب مجھ سے لمنا چا ہتے ہیں ۔"

" توآپ ان سے ملے نہیں گئے ، "

"جا تا تواّب لوگوں مصمشورہ کرکے ہی جاتا ربس اس لیے نہیں گیاکہ اگرانھوں نے کوتی اُلٹی سید بھی بات کہددی تواختلا فات بڑھ جاتیں گے یہ

"مری بھی بہی داتے تھی "اسٹیل میز پر جاتے رکھ دہی تھی اور سرفرازاس کے دو بیٹے کا تھو ریڑوہے یاس کھڑا تھا، جیسے اپنی ان کی مگہانی کر رہا ہو۔

"دراهل آج کل شیخ صاحب زیا ده سخت ہوتے جارہے ہیں۔ اب وہ مجھوتے کرنے کے مُو ڈمیس نہیں ہیں ۔"سٹیل نے اپنی بات کی اور وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

" مجھے بتلتیے میں کیاکروں اب ج" سُجھاشی نے پوچھا۔ "شادى اوركيائ، ينمسكرايا -" مذاق نر كيحة رآج كل مهاجن صاحب سے مرايبي تعكرا رسا ہے! "اب دہ ایڈوکیٹ جزل جی توبن گئتے ہیں یہ گندوترا نے لوکا ۔ " كِعرتو تَقِكُرُ البوناسي عالبيت "بيشيل في كلي حامى كجردي -" وه چا ستے بیں یا تویں سا دی کرلوں یالار میں داخلہ لے لوں ۔ یالیطکس بیاند نہیں ہے اکھیں۔'' "میرے فا درسے بھی تومیرایہ تھ کرارہتا تھا۔ میں نے فارغ خطی لے لی " " بين ايسانهين كرسكتي " "اكرتوت دى كرنا چاہتى مؤتوبس سار مے تھاكڑ مے ختم " "اورجوم هن مع كراويكن شا دى ذكرنا ياسشيل فياس كى بيد كفو كى . " دہاجن صاحب تواسی برزور دے رہے ہیں ۔" " توكون لؤكا ہوگا أن كى نظريس يائشيل نے كہا \_ "اگرشادی کرن ہے توکس میرے جیسے آ دمی سے کرنا ؛ میں فیصکراتے ہوتے کہا۔ " تاكى كھوكوں مروب "شيل زور سيمنسي -"مذاق جهواليديمين تواكب كي الروائس ليضاتي بون " " لام میں داحت لا ہے لور" " دېلى يى " " بال يت أيرهم لوك معى دبلى شيفك كرجاتين يا "يركياكم رب موتم و"كندوترا عفع سع بولار "اور کیاکروں بولگتا ہے بہاں تو ہم لوگ کھے نہیں کرسکیں گئے" " نویس کباں جا قرں ہو'' " تم بھی دہل شفٹ کرجا و روہیں اپنے سرنس کی ایک برانج کھول او " " تومال باب كوتفوره جا وَن عُ " تم نہیں چھوڑ د گے تو وہ تمہیں گھرسے زکال دیں گے رہبر عال وک جا و کھے دن اور۔

مجھے ذراحالات کا جائزہ لیے لینے دو ۔اس بارہ کبنٹی غلام محد سے بات کروں گا ۔"
گندونرا اور شبھاشی چلے گئے ۔ مجھے محسوس ہواکہ ہمار سے ان ساکھیوں میں جواب تک برحے خلوص سے ہماداسا تھ دیتے چلے اگر ہے کھے فرسٹریشن بڑھھی جا دہی گھی ۔ اً خرکوئی کب تک بیشے مقدرا ورغیروا فنے کام سے جڑا ادہ سکتا ہے ۔ کوئی تومنزل ہونی چا ہیتے سامنے جس کے حسول کے لیے تم جدوجہد کرو۔ دلوادوں سے سرکھوڑ نے سے تو کچھی حاصل نہیں ہوگا ۔ لوجوالوں کاایک لوراگروپ میر سے ساتھ تھا ۔ محمدان کی ٹھیک طرح سے دہنمائی کرنی چا ہیتے ۔ وریزوہ کھوٹک جا آئیں گے ۔

اس رات ہیں بہت پر بینان رہا۔ رگا جیسے ہیں ایکدم خود غرض ہوگیا تھا۔ صرف پنے ہی تقبل کی فکرکر نے رگا تھا۔ اور یہ بات کھول گیا تھاکہ میر ہے کچھ ماتھی کھی میر سے ساتھ کھے جن کو یوں را ستے میں چھوڑ دینا اخلاقی طور پر ایک بہت بڑا حرم کھا۔ بہت دیر تک شیل سے بات ہوتی رہی ۔ وہ مجھ سے تفق کھی لیکن اس کا خیال کھاکہ کھی تو مجھ سے تفق کھی لیکن اس کا خیال کھاکہ کھی تو مجھ ستقل طور پر ریاست کو نہیں چھوڑ نا چا جیتے اوراگر مالات ایسی تکل اختیار کر لیس کے میرا دہلی جا نا صروری ہوجائے نواس حالت میں مجھے اکیلے ہی جا نا جو ہے ہے جو ور دونوں کے جا جیتے۔ اُسے جو ں ہی بین رہنا چا جیتے۔ دونوں گھروں کا کوئی آدمی تو پہاں رہے ور دونوں کے ماں باب یہ میرہ سے ور دونوں کے اس باب یہ میرہ سے دونوں کے ایک ہیں ہیں تھی جھوڑ دیا ہے۔

" تواس میں تہیں شک ہے؟"

" بال را پنے لیے ایک سا کوسمی دروازے سندنہیں کردینے جا ہتیں "

" میں توکر جیکا ہوں ی''

"يرتمهاراإينا خيال سے "

" اورتمهاراكيا خيال ہے ؟"

" یہ کہ اکبی تمام درواز ہے بند نہیں ہوتے۔"

"كون سادروازه كُفُلاره كيا ہے اب ج"

" تمهاری مهر إن مال کا مصح جب بھی وقت ملتا ہے ، قجھے آشروا د دینے آ جاتی ہے۔ "

" تومیری ال کو بٹا رکھا سے تم نے ؟"

"يهي تي لو • ا

ہاری گفت گوتوختم ہوگئی لیکن ایک بات مزورصا ف ہوگئی کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کو

کواپنے سائھ رکھنا ہو گا ۔ انھیں مناسب مشورہ دینا ہوگاا دران کے مساتل کوهل کرنا ہو گا۔ شیخ عبداللہ کے بخشی غلام محدا در کچھ دوسر سے دزیر دل کے ساتھ اختلا فات ہو صفتے جا رہے کتھے۔ شیخ صاحب ابنی تقریروں میں خو دمختار کشمیر کی بات کرنے لگے کتھے جس کا واضح مطلب یہ تھا

کے وہ ماحب بابی طریروں میں ورفعار میری بات سرمے سے تھے۔ بن ہ واس سلب یہ ماک کمروہ شمیر سے ہندو سان کے الحاق کوخو دہی جھٹلانے لگے تھے۔ حالانکہ یہ الحاق انہی کی وجہ سے عمل میں ایا تھا۔ اس طرح نیشنل کا نفرنس کامستقبل ایکدم مخدوش ہوگیا تھا۔ جموں کے لوگوں کا شیخ عب داللہ

ير سيع وشواس أشحف لكاتها-

کھر مجھے اچا نک دہل جا نا بڑا۔ یہ بات اخباروں میں کھی زیز بحث آگئی تھی کہ شیخ صاحب و اب خود مختار سنے میں کھی ہے۔ وہ جو بھی شیخ صاحب کو اب خود مختار سنے میں سنے میں اس نے دو سے ماری سنے الکی تھی ہے۔ ان دنوں گوراج کرن کھ کشمیر کامسیحا سمجھنے کی بات تھی اس نے دو سے منے اوراس سے شورہ کرنے گیا تھا ۔ وا دی کے سیاس مجھی دہلی میں تھا۔ وہ شاید بہز وسے ملنے اوراس سے شورہ کرنے گیا تھا ۔ وا دی کے سیاس حالات تیزی سے بگر و نے لیکے تھے۔ میں نے کچھا خباروں کو انٹر ویو کھی دیے تھے اور شیخ صاحب کے حالات تیزی سے بگر و نے لیکے تھے۔ میں ان کچھے ساماس ہونے لگا کھا کہ شیخ صاحب مجھے سے نارا فن اس دویے کی نکمۃ چینی کھی ۔ جانے کیوں مجھے ساماس ہونے لگا کھا کہ شیخ صاحب مجھے سے نارا فن کھے ۔ کیونکہ میں ان سے کئی نہینوں سے نہیں ملا کھا اور اب دہلی کے اخباروں میں کشمیر کے سیاسی حالات کے بار سے بیں لگا تاریکھ رہا تھا ۔ مجھے لگا کھیری واپسی پر مجھے ضرور گرفتار کر ہیا جائے گا۔

حب میں جموں وابس ا یاتوگندونرا نے بتا یاکہ پولیس میر سے خلاف ایکٹن یسنے والی تھی اس لیے مجھے فوراً دہلی لوٹ جا نا چا بیتے رشیل کی بھی یہی رائے تھی کیونکم میرے فا در نے میری مال کے درابعہ

يشيل كواس قسم كإبيغام بهجوا يا كفار

اگلے دن توکشیر کی سیاست نے ایک ایساموڑ نے لیاجس کی کسی کو توقع ہی نرکھی ۔
سنج عبدالتہ کو را توں رات صدر ریاست نے وزیراعظم کے عہد ہے سے برطوف کر دیا
کھاا ور پولیس نے انھیں اور ان کی بیگم کو گلم گ کے رسیٹ اقوس سے گرفتا رکر کے اور ہم پور کے
تا را نواس محل میں نظریت دکر دیا کھا۔ دہل کے اخباروں یں ایک ون بعد بیخبر بڑی بڑی مو ٹی
تسرفیوں کے ساتھ جبجی تھی اور اس محکم کو بھی سٹ تع کیا گیا کھا جس کی روسے شیخ عبدالتہ کو وزیراعظم
کے عہد سے برطرف کیا گیا تھا۔

اس سے ایک دن بعذ کنٹی فلام محرر نے وزیراعظم کاعہدہ سنبھال لیا تھا۔ جوں کشمیر کی سیاست میں یہ دھماکہ بڑامعنی خیز تھا۔ خاص طور سے اس لحاظ سے کہ دہلی ایگری مینسٹ کو عملی جامر بہنا نے کے لیے اب کو نی اڑجن نہیں رہی تھی۔خود مخت ارکشمیر کا وہ نعرہ جسے شیخ عبداللہ نے بار ہانپی تقریوں میں بلندا دازیں اُنجھا را کھا اب خود کو د وب گیا تھا۔

میری گرفتاری کا بومنفو بربنا کفاآپ سے آپ ہی ختم ہوگیا۔

کھوروزبعنکنٹی غلام محرجموں آیا بیماں کے لوگوں نے اس کے وزیراعظم بننے برخوسٹی کا اظہاد کیاا ور کتی جگراستقبا لیے دیے گئے۔ دہلی کے بیشترا خب ادوں کے لیے میں نے ہی خبریں مجیجی تھیں جو بخشی کی تھویروں کے سائھٹ تع ہوئیں۔

سرینگرجا نے سے بہلے اس نے مجھے صبح چاتے بر کہلایا بہت دیرگفت گو ہوئی ۔ اس کا یہ خیال عقاکہ میں اپنی جرناسٹ ایکٹیوٹیز کے لیے جموں کے بجاتے دہای کو مرکز بنا توں ۔ ملک اُس نے ایک اُد دورسالہ مجھی جاری کرنے کی بات چلائی ۔ رسالہ عکومت کا ہوگا جسے میں دہلی میں ایڈٹ کروں گا اوراس کی تقسیم جموں اور شمیری کی جاتے گئیں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس بار سے میں اپنے ساتھوں سے بات کروں گا ۔

اس دن بہی باریس شیل کے ساتھ اپنے گھرکیا کو کہ میر سے فادرکو ہارسے الیک ہوگیا کھا اور وہ وہ وہ کاکٹر برکت رام کے براتیو میں اسبتال ہیں داخل تھے۔ اس لیے کہ اکھیں اس ڈاکٹر بر بہت وشواش کھا اور اس نے کوئی دوسال پہلے سرکاری ملازمت بھوڈکڑمونی بازار کی نکر قبر پر میڈگراونڈ کے عین ساخت اپنا دومزلد اسپتال بنوایا تھا اور سھی کھاتے پیتے لوگ علاج کے لیے اسی اسپتال ہیں آتے تھے۔ حب شیل اور بی اسپتال بہنچے، ڈاکٹر نے اکھیں پراومیٹ کر سے میں شفٹ کر دیا کھا۔ ماں بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھی کھی اور بے حد برریشان لگ رہی کھی رہم دونوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اور جب ہم دونوں نے دونوں کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اور جب ہم دونوں نے میرا ہا کھ اپنے کر ور ہا کھ اور جب میں کھا می کہ انسو اسبتے کر در ہا کھ ایس کے پاقوں تھو نے کو ہا تھ بڑھا یا تو اکھوں نے میرا ہا کھ اپنے کر در ہا کھ میں کھا میرا ہا تھ اپنے کر در ہا کھ میں کھا میرا ہا تھ اپنے کر در ہا کھ میں کھا میرا ہا تھ اپنے کر در ہا کھ میں کھا میرا ہا تھ سے لگالیا۔ ان کا ما کھا بیر دسر دکھا۔

جا نے کیوں میری انکھوں میں انسوا گئے۔ مجھے محسوس ہواکہ ان کے ہارسے افیک کا اصلی دمردار میں کھا میری ہی وجہ سے ان کے دیا غ پراتنا تناقر رہتا کھا اورمیر سے ہی کا رن وہ اتنے پرلیٹا ن میں تھا۔ میری ہی وجہ سے ان کے دیا غ پراتنا تناقر رہتا کھا اورمیر سے ہی کا رن وہ اتنے پرلیٹا ن

ہنیل تو گھر جلگ تی لیکن ہیں اس رات اسبتال ہی ہیں رہا ۔ ایک دفعہ ڈاکٹر برکت رام اسے ملا تواس نے فا در کی حالت تسلی بخش بتائی اور کہاکہ اسب اکفیں دوتین ماہ تک ممکل آرام کرنے

کی هزورت کھی رہیں اور ماں دیرتک جا گئتے رہے اوراً پس میں گھیڈیٹرکرتے رہے۔ البت فاد ر گرى نيندسورى كقى چاردن کے بعدسم فا درکوگھر لے گئتے اوران کی دیکھ کھال کا پورااستظام کرویا ۔ انھوں نے تین ماہ کی چھٹی لے لی کھی راس دن سِیال نے تجھ سے کھل کر باے کی ۔ " مجھے تو ماں جی کی حالت بھی اچھی نہیں لگ رہی ۔" "میراکھی ہی خیال ہے۔" "إن كالجهي ميرليكل جيكسا بكرانا جا سية -" " ڈاکٹر برکت رام سے بات کرتا ہوں ۔" "يتاجى كوببت كيتركرني براسے كى " " ﴿ وَاكْثِر بِرِكْت رام سِي كَهِ رُكِسي نرس كا انتظام كرا ديقي إن " " يركا في نهيس بهوگا " " تواوركياكرناچا ہيتے۔" " مجھے ان کے پاس رہنا چاہتے۔ اس وقت الحقیں ہماری عزورت ہے ! " توتم گھر چلی جا تر ۔" " تم اکیلے رہو گے کراتے کے مکان میں ہ" "اس ين كيابراني بيء" " بْرَّا نْي تُوكُو نْيْ نْهِينْ لْكِينَ ارْتَجْمِينْ طِينْ لِي كُنْ نْهِينِ مِوكًا \_" " توکیاکریں ہم لوگ ہے" " تم بھی وہیں چلو ۔ آخرا پنے گھر ہی توجا و کے ۔ " "لىكىن يى تودە گھركب كالجھو رسيكا موں!" " گھرنے تو تمہیں ہیں چھوڑا۔ عمارے ال باب کو تمہاری ضرورت ہے اس وقت میمہیں یا د نہیں حبب پتاجی نے تمہارا الم کھا پنے المحمد میں کھام کرا پنے اکھے سے لگایاتھاتو دہ کتنے جذباتی 11 2 - 3 4

" یا د ہے۔ مجھے بھی بہت اچھالگا تھا۔ جیسے ایک ہی لمحے میں سارہے اضت لافات ختم

ابو گئے کھے۔"

"يې سمجو كراب تمباراكونى اختلاف نېيى د باس اين ال باپ سے يا " " تو كهر ؟ "

" مهم دونون سرفرازکوسائ لے کروہی جلے جاتے ہیں اپنے گھرجہاں تہاری مہر بان ماں کی دعایت ہم رونوں سرفرازکوسائ اللہ کے دعایت ہم ہم اس کے دعایت ہم ہم اس کی ا

میرے پاس شیل کے دلائل کاکوئی جواب نہیں تھا یشل کتنا منبت رول اداکر دہی تھی۔ میں نے اسے دو کا نہیں راس کی بات بنامزیز بحث کے مان لی۔ اسی شام ہم دیزیڈینسی روڈ کاکوا ہے پر لیا مکان چوڈ کرا پنے گرچلے گئے۔ مالک مکان اس کی بیوی اور ان کے بیٹے رام رش کوکوئی اعتراض نہیں کھا ۔ بلکہ وہ بہت خوش کتھے۔

اس دات جب میرے فا در نے سر فراز کو اپنی گو دمیں لے کرا سے پیا رکیا او مجھے لگا کہ ایک مرجھاتے ہوئے کے اس دات جب میرے فا در نے سر فراز کو اپنی کی و میں لے کرا سے پیا رکیا اور لیور سے چاند مرجھاتے ہوئے کھٹن میں بھر سے بہارا گئی تھی میزار دن کچول ایک ساتھ کول گئے تھے اور لیور سے چاند کی مہر بان چاند فی نے انسانی رشتوں کو اپنی میں کو اپنی شفیق اور مہر بان ماں کی دعاتیں حاصل ہوگئی تھیں کو بہار مے سے مامن کھیں ۔ اب ہم سب کو اپنی شفیق اور مہر بان ماں کی دعاتیں حاصل ہوگئی تھیں کو بہار مے ستقبل کی صنامن کھیں ۔

اس دات مجھے بوں لگا جیسے ایک بے وطن اور بے گھرا دمی، برسوں دشت وصح اکی خاک جھان کر اپنے گھر لوٹ آیا تھا۔ اس دات مجھے بین ایک بھی سے کہیں زیا دہ خوبھ درت اور و خا دار لگی اور سر فرا ز کی مسکرا ہمٹ نے مجھے ایک ابسا بیغام دیا ، جسے مجھلاتے ہوتے زیانے ہوگئے تھے ۔ ہیں اور شیل ایکد دمرے کے ماتھ بیں اپنا ہاتھ دیتے دیر تک خاموش لیٹے رہے اور کھولکی سے نظرا تے پور سے چا ندکونہا رہے دہے۔ میں موگیا تھا۔



ا پنے گھرکی چار دلواری ہمیں اپنے تحفظ کا کتنا زیادہ احساس دلائی ہے اس کا ندازہ اتنے ہرس اس سے محروم رہنے کے بعد ہموا کھا ۔ اب مجھے لگتا کھا کہ شِیل اور سرفراز کتنے محفوظ کھے رہیئے ہیں جب بھی باہر جاتا کھا ، تو مکان کی مالکن اور اس کے بیٹے رام رتن کو یر کہ کر جاتا کھا کہ وہ میری غیر حاضری ہیں ان کا خیال دکھیں ۔ اب سی کو کچھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کھی رکھوکی چار دلواری بنا میر سے کیے ہی

سارى ذمه دارى اپنےسرك يتى تقى اورجب بين واپس تا تفاتو كھرك ديوارس سركوش كے اندازير كہتى کھیں کہ اکفوں نے اپنی ذمہ داری کو بڑی خوش اسکو بی سے پنجھا یا تھا ۔ جس کی گواہی مجھے شیل ا وزمر فراز سے مِل جاتی تھی ۔ اب توسرفراز نے ماول اکا ومی میں داخلیجی لے لیا تھا۔ یتعلیمی ادارہ اک دنوں خاصا پا تولر تھاا ورہارے گھرسے بہت دور کھی ہیں تھا۔ دادااوراد تے کی آبس میں گہری دوستی ہوگئی تھی سرفراز مررات اینے دا دا کے پاس بیٹھ کرکہانیاں سنتا کھا اور بے مدخوش ہوتا تھا۔میرے فا در کے پاس كهانيول كابهت برا ذخيره كقاخودس بهي توبجين بين ان مع كهانيان مناكرتا تقا-ايك نسل كاور تردوسري نسل كواسى طرح تومنتقل بهوتا بعيد ونيا كالوك ورشراسي طرح تومحفوظ رما بهيدا ورنسل ورنسل سفركرتا

شماشنی مہاجن کو دہلی یونیورسٹی کے لا ڈیپارٹمنسٹ میں داخلہ لیےلگ کھگ ایک برس ہوگیا كقاراس دوران وہ تين بارجوں آ يكى كتى رأسے د بلى كى زندكى اچى نہيں لكى كتى -كمال جول كےسادہ ا درمروت والے بوگ اورکہاں دہلی ہیں جگر حجگہ سے اکٹھاکیا ہوا اینٹ روٹرا کو تی کسی کی بروا نکرانخا-الوط کی ایک سے ایک اناک ماری ہو تی تھی رمسماشن بے جاری توبہت دنوں تک آگھولای آگھولای انگاری رہی۔ اب جا کے اسے جوں کی دوایک فیملز مل کھیں ، جن کے ہاں وہ کبھی جبی جاتی تھی لیکن فاصلے اسے زیادہ تھے کہیں جانے کے بیے بوی ہمت کرنی بڑتی تھی بہرحال اب توتین چار برس اُ سے دہاں ربنابی تھا ۔ گندوترا نے اپنا آرامت کاکار وہارا ووقع بورنتقل کرلیا تھا اور بعدروا ، اورکشتواڑ کے چکرلگا تارہتا تھا۔ ہفتے دس دن ہیں ایک آ دھ بارجوں آتاتو ہمیں عزور ملتا تھا۔ اب آس کے گھر والےامرادکرر سے تھے کہ وہ شا دی کر لے لیکن وہ اس کے بیے شیا رنہ تھا ۔ ایک بارسٹیل نے أسے کہا۔

" تم شادى كيون نهين كرتے يكروالون كى بات مان لينى چا بيتے " " شادى توكرلوںليكن سى مون كے يسے چنده كون اكٹھاكر سے گا ؟ " " وه ين كردون كى يم شا دى توكروي

"ار سے اس کی باتوں میں مت آجانا ربر با دہوجا و کے یو

"تم كتن برباد بوت موه"

"ابن ہمت سے بحار اموں ۔ ورنم نے توکوئی سرنہیں محبوری ۔" كندوترا أتا تحاتواس سيكفت كو موجاتى كقى \_ ورنه تويس اب ايك طرح سع جزنزم سے ہی وابستہ ہوگیا تھا اور دہلی کے حکرزیا دہ لگنے تھے زختی غلام محد کی تجویز پرایک ماہنا مہ جاری ہوگیا تھا بھے میں دہلی سے ایٹرٹ کرتا تھا لیکن اس پرمیرا نام نہیں ہوتا تھا۔ کہنے کو تو وہ ادبی پرج ہما اور اس میں جانے پہچا نے ادبیب اور شاع لکھتے تھے لیکن دراجس تو وہ کسٹم کی سیاست کا ترجمان تھا۔ اس طرح سنے ختی خلام محد سے میری خاصی ملاقاتیں ہوجاتی تھیں اور جب کھی موقع متا تھا تو ہیں جوام کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی نہ کوئی بیش کر دبتا تھا۔

ہماری پار ٹاکے ورکز راب بچھ گئے تھے۔اگر ہم ہوگ نیشنل کالفرنس کو جمول ہیں مفہوطکو سکتے اور سارے کاساراگر وپ ایک مرکز پرجمع رہتا۔ایسانہیں ہوسکا تھا۔اس بیے سارے ساتھی ذرگ کی تک گئے و دوییں مفروف ہوگئے تھے۔ کھر بھی کبھی کبھی گئر دترا سب کواکھا کرنے کی کوئی نہ کو تی سیبیل نکال ہی لیتا تھا جب کبھی شبھاشی دہلی سے دوایک دن کے لیے جوں آتی تی تی اس وقت قریم لوگ المحقی ہوہی جاتے تھے۔سبھاشی نے دہل کے بیٹران بریماں بھی ایک کلچرل ایسوسی ایشن بنالی تھی جس کی سکریٹری ٹیل تھی۔اس طرح ہم لوگ کو تی نہ کو تی فنکشن کر لیتے تھے اور کسی ایک دوست کو دہلی سے بھی لے آتے تھے مطلب برکہ ہا راگرو پ عملی طور پر زندہ تھا اور ہماری یہ کوسٹ ش رہتی تھی کہ ہم ابنی روایات کو بھی زندہ رکھیں۔لیکن افسوس کی بات یکھی کہ بچھا یسے عناصر کوسٹ ش رہتی تھی کہ ہم ابنی روایات کو بھی زندہ رکھیں۔لیکن افسوس کی بات یکھی کہ بچھا یسے عناصر انجر نے لئے تھے جن کا سبدھارابط سیاست سے تھا اور چوریاست ہیں امن واٹستی کی بیر پول کونقصان بہنچا نا چا ہے تھے۔ان کا اپنا فائدہ اسی صورت ہیں ہوسکتا تھا کہ جموعی طور پر عوام کی زندگی کونقصان بہنچا نا چا ہے تھے۔ان کا اپنا فائدہ اسی صورت ہیں ہوسکتا تھا کہ جموعی طور پر عوام کی زندگی کونقصان بہنچا۔

میرے والد نے چھٹی اور بڑھوالی تھی۔ میں نے توانہیں پرشورہ کھی دیا تھاکہ وہ ریٹا ترمیندے لے بس دیکن میری بات اکھوں نے نہیں مانی ران کے معمول میں بڑا ڈِسپن کھا۔ صبح شام سیرکرتے۔ دوبہرکو آزام کرتے اور جننا وقدت ملتا کھا اسے مطالعہ میں مرف کرتے تھے۔ اس کے با وجود ا ن کی صحت میں زیا وہ فرق نہیں بڑا تھا۔ بڑی باقا عدگی سے وہ ڈاکٹر برکست رام سے اپنا چیک ا پ کھی کرواتے رہتے تھے۔ لیکن نتا مج کوئی حوصلہ افزانہیں تھے۔

جب الخفيل دوسرا بارٹ اٹیک ہوا ، ہیں دہ کی ہیں تھا یشیل نے الخفیل فوراً ہی اسپتال پہنچا دیا تھا اور ڈاکٹرنے وقت سے سنبھال کھی لیا تھا ۔ شیل نے مجھے دہلی ٹیلی فون کیا تھا اور کہا تھا کہ بین فوراً واپس آ ڈل ۔ والد نے دات بڑی ہے آ دامی سے کائی تھی یا دسطی قابو ہیں آ ہی نہیں دہا تھا ۔ مجھے میں جموں پہنچتے ہی سے دھیر ایسی انتظار کر رہے تھے ۔ مجھے میں جموں پہنچتے ہی سے دھا اسپتال گیا ۔ مجھے لگا جیسے وہ میرایسی انتظار کر رہے تھے ۔ مجھے

دیکھتے ہی اکھوں نے اشارے سے اپنے قریب آنے کوکہا اور جب میں نے ان کا ہا کھ اپنے ہاتھیں لے کران کے ما تھے کو تھی وہ ہم سے لے کران کے ما تھے کو تھی واتو اُسی لمح اُن کی آنکھیں بند ہوگئیں۔ جننی دیر میں ڈاکٹر پہنچا وہ ہم سے منہ موڑ چکے تھے رمیں کھی چھا۔ ماں چیخ اکھی اور شیل نے اسے سنبھال لیا ۔

الكے روز جب مير سے والدكى اركقى أتھى تو جون كا أ دھاشمرار كھى كے ساتھ تھا - حبب ہم ریزیڈینسی رو ڈسے نکل کر دریا تے توی کے کنار سے جو گی درواز سے کے شمشان میں بہنچ تو دہاں سینکووں کی تعدا دیں مرداور عورتیں جمع تھیں بنیل کے والد بھی موجود کھے۔ اکفول نے بہت ہی قیمتی شال ارکقی بر ڈالی کھی ۔ میں نے دیکھا وہ الگ کھڑ سے رور ہے تھے اورشیل انھیں کھی سنبھال رہی کتی ۔ خوستی کے مواقع آلیسی اختلافات کو مطانے میں اتنی مددنہیں کرتے جتن کوعم کے مواقع کرتے ہیں ۔ بنومٹی ہما راسا بخصا وِ رشہ نہیں لیکن عم صرور بہارا سا بخصا وِ رشہ ۔ زندگی ہیں ایک دوسرے سے الگ کردیتی ہے لیکن موت ہیں جوائ سے۔ اس لحاظ سے موت کی اہمیت ذیر گ سے زیا دہ ہے۔ سے تویدایک بہت بڑا تفنا دلیکن یہ اِت میں اپنے تجر ہے کی بنا ہرکہ رہا ہوں۔ ہار ہے گھریں بربہلی موست کھی ۔ میں اس المیے سے بڑامتا شرہوا کھا ۔ سبھی ا خبار ول ہی میرے والد کی موت کی خرجیبی تھی متعزیت کے تارائے جارہے تھے۔ ماتم پڑسی کے بیے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ مجھے اس روزمعلوم ہواکہ میرہے والد کا سرکل کتنا بڑا تھا۔ کریاکرم کے دن تو یو راج كرن تنكفك سائ خنى غلام محدا وربهت سع وزير معى آئے تھے سب نے مير سے والدى سخصيت كى تعريف كى تقى اوركبر سے دُكھ كا ظهاركيا تھا۔ مجھے اپنے والدكى موت كے بعد معلوم ہواكرد و تخف كتنى بشرى شخصیت کا مالک تھا۔ کاش میں اس حقیقت کو ان کی زندگی میں پہیان سکتا اِلیکن انسانی زندگی کا ا یک المیریکی ہے کسم اپنے نز دیک کے لوگوں کوان کی زندگی میں وہ اسمیت نہیں و یتے جس کے ده حقدار ہوتے ہیں ربلکہ اکفیں نظرانداز کرتے رہتے ہیں۔ اورجب موت اکفیں ہم سے چین لیتی ہے توہمیں ایا نکسان کی عظمت کا حساس ہونے لگتاہے۔ زندگی ہمیں ہماری اہمیت سے وہم کرتی ہے اورموت ہیں عظمت عطاکر تی ہے۔ اپنے والد کی موت کے بعد مجھے اس عفیقت کا بڑا تلخ

ماں کواتنا صدم ہواکہ وہ کئی روز تک ذہبی طور پرغیر متوازن رہی ۔ آب اوریں بہت کوشش کرتے کہ اس کے سوچنے کا نداز بر لے، لیکن ہم کامیاب نہ ہوتے ۔ مال بیجے۔ ڈی پرلیڈ کھی اور مرف اپنے آپ سے ہی نہیں ملکہ ہم سب سے بے نیاز ہوتی جارہی کھی ۔ سرفراز جواس سے اتنااٹیجیڈ تھا اپنی دا دی کی توجہ سے ایکدم فحروم ہوگیا تھا۔ اکیلی پیٹی جانے کیا موجی رہتی تھی۔ وہ میں اب کہیں باہر کھی نہیں جاتا تھا کہ میری غیر حاصری میں ماں جانے کیا کر بیٹھے کئی جہینوں تک ماں کی یہی حالت رہی۔ ڈاکٹر برکت رام کے بعد میں نے اسے اور کھی کئی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن اُن کا مرض کو نئ نہیں چان سکا۔ مجھے یہ کہتے ہوتے ڈر لگنے لگا تھا کہ مسیدی مان ہم پاگل موگئی تھی۔

ایک رات جا نے کیا ہُواکرائی نے زارو قطار رو ناسٹروع کر دیا بسٹیل نے اور میں نے بہت سنجھالالیکن وہ تو سنجھلے بیں آتی ہی زعتی یسر فراز نے بڑی بنتیں کیں کیکن اس پر توکسی کی بحث کا الٹرنہ کھا ۔ آخریں نے ڈاکٹرکو گبوایا اور اُس نے نیند کا آنجکشن دے کراُسے مُلا دیا۔ لیکن آدھی رات کے بعد اُس کی نیٹ رکوٹ گئی اور اُس نے اپنے آپ سے باتیں کر ناٹروع کردیں۔ میں ساتھ ہی کے کمرے میں توسویا ہوا کھا رسر فراز کا توالگ کم ہی کھا تیسری منزل پر ۔ اس لیے اُسے باتیں کر رہی کھیں اپنے آپ سے اور کھی کھی میرے والدسے مخاطب ہو کر بڑائی کھی سبجی بات تو باتیں کر رہی کھیں اپنے آپ سے اور کھی کھی میرے والدسے مخاطب ہو کر بڑا فرافی کھی میرے والدسے مخاطب ہو کر بڑا فرافی کھی سبجی بات تو یہ ہے کہ میں خود ڈرگیا تھا۔ وہ بھی ڈر رہی کھی شاید ۔ ایک توگی اندھیراا ور اس کے ساتھ ہی با سے کہ بر ربط باتوں کا ہلکا ہلکا سٹور رہیں لیے نے فوف کے غلبے کے زیرا نٹر کمرے کی بجلی جلادی ۔ دوشن کی بے ربط باتوں کا ہلکا ہلکا سٹور رہیں برلگتی ۔ اس نے جیج کر جانے کسے مخاطب کیا ۔

"ئم اگرنہیں چا ہتے کہ میں یہاں رہوں تویں کل ہی یہاں سے چلی جا قوں گی ۔" میں نے آگے بردھ ترماں کو اپنی بانہوں میں لے لیا۔

"کونیٔ سپنا دیکھ رہی تقیں آپ ہے" در سینا دیکھ رہی تقیں آپ ہے"

میری بات من کراس نے برطی عجیب نظروں سے دیکھا۔

"كون بهوتم"

"ين آڀ کا بيا ہوں ۔"

"مراکوئی بیٹانہیں۔ اسے مرے ہوتے توکئی برس ہوگئے !"
"کیا کہدرسی بیں آپ ہاپ ہوش میں نہیں بیں کیا ہے"
"کیا کہدرسی بیں آپ ہاپ موش میں نہیں بیں کیا ہے"
"کوکون ہے ہے"

" مِن شِيل بون أب كى بهُو ."

" تم وہی ہو جومرے بیط کو بھگاکر لے گئی تھی ! " میں اسے لے گیا تھا کھگاکر ' ماں ۔ " " تمارا باب توتم من قيدكروا نا جامتا تقاريس في مى روكا تقاأسه را "من بمين آپ كے سامنے بيٹھتا ہوں آپ سوجاتين بين نے كہار " من بحلی بھھارہی ہوں "سیشیل نے کہا۔ " بجلى مت بجهانا - وه كيمرمر ب سرم في كمرا الهوجائے كا ورميرا التحديكروكر محجه اپنے ساتھ كَفِينِي لِكُ كُانِ " نهين مُجْعا وَل گُ ماں جی ڀِ" " مجھے ہری دوار لے چلوریں گئگامیں نہتانا چاہتی ہوں را پنے سار سے پاپ دھونا عامتی ہوں <u>"</u> " ہم کل می چل پڑس گے۔" میں نے کہا۔ " نہیں اکبی لے چلو مجھے " " ماں جی ابھی توا دھی رات ہوئی ہے رکل صبح ہی ہم لوگ ہری دوار کے لیے روا نہ ہوجائیں گے " "مجھے تم پراعتبار نہیں تم جھوٹ بولتی ہو!" " جھ پرتواعتبار ہے ؟" "نهين تم خراب آ دي موراد كيول كو كه كاتيمو" "تواینے پوتے کوس کھ لے لو " " حا صركر وأس كوراً دهى رات تك كهال كمفوم رباب يه " و ٥ تواين كر ب يس سور الم مان جي ." "ا سے جگا کریہاں ہے آ وَ۔" " اکھی لاتی ہوں' ماں جی ی' مِشِل یہ کہہ کرسٹیر صیاں چیڑھ کرا دیر حلی گئی ۔ " تم يمكان بيج دور متهارا باب محبوت بن كريبال ويره والناج بتاسي " "كياكبرس بي آپ ؟ " " کھیک ہی کہ رہی ہوں ریہاں رہو کے توثم سب نشف ہوجا و کے ."

سرفراز آنکھیں ملتا ہوا ، سِشیل کے ساتھ جب کمر ہے ہیں داخل ہواتو ماں اُس سے مخاطب ہوئی۔
"کم سویاکر د کوئی آکھاکر لے جائےگائ
"کسی کی ہمت ہے دادی جی ہے"
"کل میرے ساتھ ہری دوار جا رہے ہونا ہے"
"جار اہوں دادی جی ہے"
"ہم ہار ہے ماں باپ میں سے کوئی ہمار ہے ساتھ نہیں جائے گائ
"کوئی نہیں جائے گا۔ اب آپ سوجا تیے ۔ صبح جلدی جاگنا ہوگائ
"اچھا۔"
"کجلی بچھا دُوں ہے۔
"کجلی بچھا دُوں ہے۔

ہم سب ماں کے کمر ہے سے باہراً گئے کے بیٹی اور سر فرازکو ہیں نے اُن کے کمروں سیس بیسج دیا اور میں درواز سے کے باہر دلوار کے ساتھ لگ کرکھڑا ہوگیا ۔اوراس طرح چئپ چاپ کافی دیر تک کھڑا رہاییں اس وقت وہاں سے ہٹاجب ماں سوگتی ۔اس کے کمر سے کی روشن میں نے جلتی ہی رہنے دی ۔

جموں کے بڑے گھرانے کی عورتوں کو ایک وہم تھا۔ وہ یہ کہ گھر کی بہؤسب سے پہلے جاگے
اور رسونی میں نہا دھوکر داخل ہو یہ نہیں کہ وہ رات کے اسٹ دھ کپڑے پہنے ہوتے ہی رسونی کا م شروع کر دے ۔ اس وہم ہیں شیل کی اور میری ماں بھی شامل تھی ۔ ایک وہم اور کھا ان بڑے کہ گھروں کی بزرگ عورتوں کو یسونے سے پہلے گھر کی بہؤساس کے پاؤں فرورد باتے اور کھر سونے سے پہلے گھر کی بہؤساس کے پاؤں دبانے کا کام تواب اوکرانیوں کے سے پہلے آگ کیا تھا، لیکن سونے سے پہلے بہوکے ساس کے باؤں پر ما تھا شیکنے کارواج اب بھی جاری تھا۔ ویہ میرے لئے تسکین کی بات یہ تھی کہ میری ماں نے اسس رواج کو ختم کر دیا تھا۔ البت یہ فردی کھا کھروں کی تھا۔ البت یہ فردی کھا کھر میں مانے نے اسس دواج کو ختم کر دیا تھا۔ البت یہ فرمیس میرے لئے تسکین کی بات یہ تھا اور نہا دھوکر رسوتی میں جاتے ۔ جب سے ہم اپنے گھر میں اٹری کھے ہوئے کہ اور نہا دھوکر رسوتی میں جاتے ۔ جب سے ہم اپنے گھر میں اٹری کھے بناکی کے کہنے سے شیل تر وتازہ ہوکر جا گئا اور پاچھکر نا شروع کر دیا تھا۔ ہیں جب ابھی بانو تو مجھے ابھی سویر سے اس کا ھیج سویر سے اس کو دیکھ کر ون کا کھا تھی سویر سے سی بھی شکل کو دیکھ کر ون کا کھا تھی سویر سے سے بھی اس کا ہی تو شبحہ ما نا جا تا ہے ۔

اگلی صح جب شیل روزمرہ کی طرح انہا دھوکر ماں کے کرے میں گئی گئی۔ اپر چھنے کے لیے کہوہ اس کے لیے جاتے ہے آتے ، تواس نے دیجھا کہ ماں تو پلنگ کی ایک طرف اُڑھی ہوئی کھی۔ شیل نے ماں کو سہارا دے کر اسے کھیک طرح سے لڑانے کی کوسٹسٹن کی تواس کے ممنز سے زور کی جیخ نکلگی ۔ ماں تو ہیں چھوڈ کر جا بھی چی کھی اور ہم میں سے کسی کو خبر کبھی نہ ہوئی کھی ۔ اس کے کرے کی دوستی نمال تاریک راہموں کی طرف بڑھو کمی کوسٹن کا ریک راہموں کی طرف بڑھو کئی دوستے فضا کی تاریک راہموں کی طرف بڑھو کئی کوسٹن کر میں کھی کھی ۔ اس کے چہرے کو دیکھی کریں گئا تھا کہ وہ کئی کھی برشیل کی چیخ سُن کر میں کھی ریک ہوں کی ماں کے کمرے میں آگیا۔ ماں کے چہرے کو دیکھی کر یہ گئا تھا کہ وہ بہت دیر تک موت سے لڑتی رہی کھی ریکن چرت کی بات یہ تھی کہ اس نے کسی کو آواز نہیں دی کھی حالانکہ شبیل اور میں توسا تھ والے کمرے ہی میں کھے کھوڑی دیر میں سر فراز کھی او بر والی مزل سے آگیا اور آتے ہی ماں کے یا قرن پر گرگیا ۔

" يس توآب كومرى دوارك جانے كے ليے آيا كھا ، دا دى جى ي

" وه الملى مى جلى گتى ہيں بيط "استيل نے اسے المات ہوتے كہا ۔

" ہم میں سے کسی کا بھی ساتھ جا نا 'اُسے پ ندنہیں تھا ۔'' میں نے بہت دیر تک اپنے آپ پر قالُور کھا تھا نیکن آخر میرا صبط بھی لوٹ گیا تھا ۔

"اب تم اس کی استھیال نے کر دانہ اسٹیل نے سر فرازکوا پینے سے لگاتے ہوئے کہا اور کچھرزور زور سے رونے لگی۔

دوبہرکے بعد جب ہم لوگ ہاں کوشمشان میں آگ کے مبر دکر کے گھرلوٹے تو مجھے محسوس ہواکہ اب دہاں کھے بھی باتھ اسے اب دہاں کھے بھی باتھا ہے اس دہاں کھی بھی باتھا ہے ہے اس دہاں تھے بھی بھی بھی ہے اس ساتھ لے گئی تھی مرف کمرے، دلواریں، کواڑا ورجھیں رہ گئی تھیں اب رکھر تو سا رہے کا سارا لئے جکا تھا ۔

کیریاکرم کے روز تک ماں کے کمرہے میں جوت جلتی رہی اورگرڈ پُوران کی کتھا ہوتی رہی اور پھرایک مشام کو مائم کی صف بھی اُکٹھا دی گئی ۔

ایک نسل کا دوسری نسل سے دستہ ایکدم منقطع ہوگیا تھا۔ انسانی رشتے تو درختوں کی ٹاخوں کے سان ہیں بیٹ فیں کمٹی رہتی ہیں اور درحنت اُجرائے تے رہتے ہیں اور کھرایک لمحہ ایسا بھی آجا تا ہے جب درخت کا آخری تنابھی سُوکھ جاتا ہے اور کھرا سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اوراُس کے برخب درخت کا آخری تنابھی سُوکھ جاتا ہے اور کھرا سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اوراُس کے برخب درخت کا آخری تنابھی سُوکھ وجلانے کے بے استعمال ہوتے ہیں۔ دہشتوں کے برخب درخ کے جاستعمال ہوتے ہیں۔ دہشتوں کے

درخت کشنے اور شمشان میں استعمال ہونے کا یہ عمل ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں سے جاری ہے اور جب تک اور تک ایک نسل کا درشت و سری نسل سے جُڑاد ہے گا یہ عمل اپنی نبی تکی رفتا رسے جاری دہے گا اور اس عمل کی گوا ہیاں تاریخ کے اوراق میں درج ہوتی دیں گا ور کھران اوراق کو کھی دیمک چاہے ۔ اس عمل کی گوا ہیاں تاریخ کے اوراق میں درج ہوتی دائی کے گوئی دوسسری تاریخ مرتب ہوگی کھر تیسری چو کھی ، پا پنویں اوراس جاتے گا اور ہیلی تاریخ اسس سے حوالے کر دی جاتی طرح بے شارتا دی مرتب ہوتی رہیں گی اور مرنسل کو اُس کی تاریخ اسس سے حوالے کر دی جاتی رہے گی ۔

فناا وربقا كاتبيلسل كتناا لجها ہواليكن كتنا واضح بھى ہے!

أ دهى رات كالسمے كھار

سرفرازا وبروالى منزل سے كھرايا ہوا ہار سے كمرمے ميں آيا كھا ر

"كيابات بسرفرازي"

" دادی مجھے پنجھو ڈکر جگارہی تھی کہ رہی تھی میں اسے ہری دوارکیوں نہیں لے گیا !'

" سبينا ديجها ہوگا بيٹے "بسٹيل ہڙ بڑاكراكھي اورسرفرازكو اپنے ساتھ مچٹاليا۔

" سېنانهيں تفامي د دا دي سې مچ مجه جڪه جگارهي تقيل يه

" تم كل سے اوپر والے كمرے ميں مت سو ياكرو! ميں نے كہا .

"اب پہیں سوجا قومیرے بلنگ پر ایک اس کی پیٹے سہلاتے ہوتے اِمرادکیا۔ ڈرا اور سہا ہواسر فراز ماں کے بلنگ پر ایٹ گیاا و رابنی می کا ماتھ اپنے ہا تھ ہیں ہے لیا ، جس سے اُسے تحفظ کا احساس ہور ہا تھا کے تحفول و ریز کے بعد وہ سوگیا ۔ اس طرح کے سمانے مجھے اور شیل کو لگا ارپیش آتے ۔ دوایک ہا رسر فراز کے سمانچہ کھر ایسا ہوا ۔ ایک دن جب سر فراز گھر پر نہیں تھا ہم دونوں نے اس معاطے پر گہرائی سے سوچا ۔

"ككتا ب ال ككتى نهيں ہوتى ۔ ورز وہ اسس طرح كھر كے حكر ذركات يشيل نے بات

شروع کی ۔

" مجھے بھی ایساہی لگتا ہے!

" توكياكر ناچا جيتے ؟ "

"پرنٹ ڈتوں نے توجو کھی کہا وہ ہم نے کیا ہے کسی اورسے پوچھ لو۔"

"بتاجی کے مرنے کے بعد تو ال نے بھی ہو کرٹ لگار کھی تھی کہ ہم اس گھر کو چھوڑ دیں۔ یا گھر

بُھوتوں کا ڈیرہ بن جائے گا 😷

" مِن تُوا سِع مَدا قُسْجِهِ كُرِيَّالَ دِيبًا تَحْفارٌ"

"کھُوتوں کا ڈیرہ بننے میں کربھی کیارہ گئ ہے اب میں توکبھی کسی اندھیر سے کمر سے میں جاتی ہوں تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے۔"

"إب اكرا ين مى كريس درلك لك توول رجف كاكيا فائده ؟"

"توكياكرس ؟"

" میں توسوحتی ہوں کرمکان کو بیج دیں اور دہلی چلے جاتیں ۔ جموں میں ہمارا رہ کبھی کیا

گيا ہے اب ؟"

" تمہارے مال باب توہیں !"

"ان کے بارے میں تو میں اب سوحیتی سی نہیں !"

" لیکن دسشتہ توئمہارا ہے ہی ان سے یہ

"اس طرح کے رہنے تولو جمہ بن جاتے ہیں مرف د کھا وا مہو تاہے اور کسیارہ

جاتا ہے۔"

" كِفرَكِهِي مال باب كاركت توبركي المميت ركفتا ہے ـ"

"میرے بیے اب اس رشنے کی کوئی زیا دہ اسمیت نہیں رسی میں تواب اس شہرسے ہی بیزار ہوگئی ہوں ۔"

" جمول شہرسے ؟"

" الىداب تويىت ركهى مجه كفوتون كا ديرا لكن لكا سے يو

شِيل كى اس بات نے مجھے واقعى چوزكا ويا راس قسم كى بات أس نے پہلى باركى تقى ـ

مجھے یفین ہوگیاکہ اب وہ بھی پہاں نہیں رسنا چاہتی کھی۔

یں کئی روز سوچتا ر پاکہ کیا ہیں یہ مکان بیج دیناچا جیتے مکان بیج کرچایش کے کہاں ؟
انہی دنوں گندو ترا اُ ودھم پورسے آگیا ۔ یں نے آسس سے کھل کر بات کی ۔ اس کا بھی ہی متنورہ تھا کہ مزکان بیج دیا جا تے اور چونکہ میرازیا دہ وقت دہلی میں گزرتا تھا ، وہیں ا پنے گزار سے لاتن کسی اچھی سی لوکسیلٹی میں ایک مکان خرید لیا جا تے بلکہ اس نے تو یہ مجا کہا کہ وہ ہارامکان خرید نے کے لیے کوئی گا کہ کے جی تلاش کرے گا۔ ایک دویا رشیاں اُورہ مم پور

يس تقيس جو جمول بيس كوئى اچھا سامكان خريدنا چامتى تقيس ـ

اس دوران میرے دوتین جکر دہلی کے لگے۔ میں نے اپنے دوستوں سے دہلی میں مکان خرید نے کا ذکر کیا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اُن دنوں حوصٰ خاص اینکلیو میں مکان پک بھی رہے کے ایر راندر گذروترا نے ہارا مکان بکوا دیا اور میرے ساتھ دہلی جاکر توصٰ خاص اینکلیو میں ایک مکان کاسو دا بھی کروا دیا۔

گندوترا نے ہی دوٹرکوں کا انتظام کر کے ہماراسا مان بھی دہلی پہنچوادیا ۔ ایک ٹرک کے ساتھ وہ خود بھی آگیا اوردوتین دن ہمار سے سے تھ رہا ۔ ہمیں نئے گھریں شیل بھی کروادیا اُس نے ۔ حوض خاص اینکلیویں کئی کشمیری فیملیز بھی رہتی تھیں ۔ اُن سے بھی ملا قات ہوگئی ۔ سبھاشنی بھی اب ایک ایڈوکیٹ سے شا دی کرکے دہلی ہیں سیٹل ہوگئی تھی اور سپر کیم کور مضمیں پر کیٹس بھی کررہی تھی ۔

کھوڑ ہے ہی دنوں ہیں دہلی میں بھی ہاراایک گڑوپ بن گیا ہومیر ہے جرنلزم والے گروپ سے مختلف کھا۔ سے مختلف کھا۔ اب میں نے اپنی پوری توج جرنلزم والے گروپ کی طرف مبندول کر دی کھی۔ سرفرازاب مینز کیمرے میں کھا اوراسے بھی ایک بہت اچھی انسٹی ٹیوشن میں دا فلمل گیا کھا۔ گندوترہ سے طے ہوا کھا کہ وہ جینے میں کم سے کم ایک چکر دہلی کا ضرور لگا یا کرے گاہما ٹی کے دہلی میں ہونے سے شیل کو بھی جنیت کا احماس نہیں دہا کھا۔

د بی بین مقل طور برا جانے سے میں جرنلزم کی میں سٹریم میں شاراں ہوگیا۔ ایک نیشنل انگریزی
روزنا ہے ہیں بحیثیت ایک کا لم نگاریس نے کا م سفر وع کر دیا اور فری لانسنگ کھی جاری دکھی۔
جزنگسٹس نے ایک طرح سے مجھے کٹیر کی سیاست کا ایکر برٹ مان لیا۔ اس سے برٹسیں کا نفر نسوں
میں میری شرکت زیادہ ہوگئی۔ میں نے پندٹ نہروکی برٹس کا نفر نسوں کی دلورٹنیگ بھی شروع کردی
اور انھیں ہرسطے پر سراما بھی گیا۔ پندٹ نہرو سے میری ذاتی ملا قاتیں بھی ہوئیں اور مجھے یہ جان کر
اور انھیں ہرسطے پر سراما بھی گیا۔ پندٹ نہرو سے میری ذاتی ملا قاتیں بھی ہوئیں اور مجھے یہ جان کر
ہے حد نوش ہوئی کہ وہ اپنے کشمیری ہونے پر فحز کرتے تھے اور اُن کی ہمیشہ ہی یہ کوشش رہی
تھی کہ ریاست جوں وکشیر کے مفا دکو نفقہ ان نہ پہنچے۔ اُن ہی دنوں پندٹ نہروکو جو سب سے
بڑا صدر مہ ہوا کہ وہ چوں کا لداخ اور نیفا پر اچا نک حمل تھا چوا بن لائی سے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے بد
ہزا صدر مہ ہوا کہ بھائی بھائی ہوائی اور سارا

دوملکوں کی دوستی کا نوحہ تھا۔ بندت نہروکی اُ واز کھڑائی ہوئی تھی چینیوں کے اس وشواس گھا ت
نے اتھیں نا قابل برداشت ا ذیب پہنچائی تھی۔ اخبارات یں چین کے خلا ف بڑا عم وعفد تھا اور
اس کے ساتھ ڈیفنس منسٹر کورٹ نامینن کی نکۃ چینی کی جارہی تھی ہو بندٹ تنہروکواپنی نوجی طا مت کے
کے بارے میں مبالغہ اُ میز اطلاعات دیتا رہا تھا۔ سارا ملک اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو
کھکلکراسس نازک وقت میں ایک ہوگیا تھا۔ لیکن اس سے چین کے فوجی حلوں پرکوئی انٹر نہڑ ا
تھا۔ اُ خرایک ما ہ کے جارہ ارضا دیلے اور مہندوستان کی فوج کو ہے، ایک نقصان پہنچانے کے بعد اُس
نے خود ہی لڑائی بندکر دینے کا اعلان کردیا تھا۔ بندٹ تنہروکو اس طے کا اتنا شدیدصدمہ ہوا کہ ذہنی
ا ورجمانی طور پر دوایک مراد کھڑا گئے۔

وزیراعظم کی عبدہ سے سبکدوش ہونے سے پہلے اس نے آین سازا سمبلی میں دوبہت ہی ہم سیاسی قسم کے اعلان کئے رایک اعلان یہ کھاکہ صدر ریاست کا عہدہ گورنرمیں بدل دیا گیا تھا اور وزیراعظم کو دوسری ریاست وں کی طرح کشیر میں کبی وزیرا علا کے عہد سے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ دوسرے اعلان کی روسے پارسینٹ کے لیے الکیش ہوں گے اورکسی کو نومی نیٹ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے اعلان کی روسے پارسینٹ کے لیے الکیش ہوں گے اورکسی کو نومی نیٹ نہیں کیا جائے گا۔ ان اعلانات نے بحتی غلام محد کوسیاسی طور پر برا مضبوط کردیا۔ اس کا انجام یہ ہواکہ جی ایم صادق

جوسیاسی طوربرکافی مفبوط تھا وزیرا علا بننے پی کامیاب نہوسکاا وربختی غلام محرابی وزارت کے وزیر مال خواج شمس الدین کو ریاست جوں وکشمیرکا وزیرا علابنا نے میں کامیاب ہوگیا۔
جس روزصد رریاست نے خواج شمس الدین کو وزیرا علاکا حلف ولایاکسی کو کھی اس کالیقین نرآیا ۔لیکن چیقیقت کھی کہ بختی غلام محد نے ایک اور کامیاب سیاسی چال چل دی کھی ۔ میں نے اس روزا چنے کالم میں اپنے اسس خیال کا گھل کراظہا رکیا تھا کہ کختی عندام محد نے ابنی دس سال کی حکومت کے ختم ہو نے برسیاست میں جو تبدیلی کھی وہ بہت کا میاب نتا سے کی حامل نہیں ہوگی اور خواج شمس الدین ذیا وہ عرصہ کا میاب نتا سے کی حامل نہیں ہوگی اور خواج شمس الدین ذیا وہ عرصہ کا اظہار کیا تھا ۔

(11)

کچے ما ٥ پہلے ذُون مبارک اور بختاں والی دہلی آتے تھے۔ زُون کئی بہت بڑھیں ا شال سِٹیل کے لیے لائی تھی سرفراز کے لیے نہا بیت نفیس قسم کی سلک لائی تھی 'آسس کی متیفنوں کے لیے اور میرے لیے پشینے کی ایک خوبھیورت جا در۔

سرفراز نے بختاں والی کو جی کھرکر دہلی میں گھایا اوراکسے جی کھرکر پرچیزز کروالی جینے روزوہ لوگ ہمارے گھر سے افحلے والے بختال والی کو دیکھنے کسی نہ کسی بہانے گھرا جاتے رہے۔ بلکہ ایک بارسوخ اور امیر گھر سے تو بختاں والی کے لیے شادی کا پیغام بھی آگیا ۔ جب ذُون نے کہا کہ وہ اس کی شادی پہلے ہی ہے کم چی تھے تو وہ لوگ بہت مایوس ہوتے ۔ لڑکے کی ماں نے یہاں تک کہہ دیا۔

" اگراس سلسلے میں کسی بڑے آدمی کی سفار سنس سے کام چلتا ہوتو ہم سفارش کھی کرادیں ؛ " شادی کوئی کھیکے داری تو نہیں جس کے لیے سفارش کی ضرورت، بڑتی ہوریہ تو بالکل ذاتی معاملہ ہوتا ہے !

وہ عورت بڑی شرمندہ ہوئی اور ما پوسس لوٹے گئی۔ اگر ہم لوگ ہندونہ ہوتے توسیھی یہ اندازہ لگا لیتے کہ بختاں والی کی سٹ دی سرفراز سے ہی ہوگی ۔ د بلی بین ایک بہت بڑی کا اُس کینے دالی تھی اور مبارک اس نمائٹ میں اپنے سے ایک سٹال لینے آیا کھا رہبت ہوگئے۔ دوڑ دھوپ کر رہے تھے سرنیگری کئی دوسری پارٹیا ں بھی سٹال لینے کی کوشنٹ مسین کھیں مبارک کو زیارہ لوگ نہیں جانتے تھے 'اس سے وہ بہت پڑا مید نہیں کھارا تنے برسوں میں جزنلزم سے وابستہ رہنے سے ایک سرکل میرا کھی تو بہت پڑا مید نہیں کھارا نے کھی اپنے کو نئیکٹس بنا لیے تھے ہم لوگ نمائٹ گاہیں ایک بڑا سٹال مبارک کے لیے لینے ہیں کا میا ب ہوگئے رمبارک اُس دن بہت خوش کھا۔
مبارک کے لیے لینے ہیں کا میا ب ہوگئے رمبارک اُس دن بہت خوش کھا۔
میں آپ سے ایک بات کہنا جا ابتا کھا لیکن اب تک ہمت نہیں ہوئی۔

"کہومبارک الیبی کون سی بات سے جسے جھ سے کہنے کے لیے تہیں ہمت کی عزورت

11-4

"کھالیسی ہی بات ہے!

" تُوكهِ ڈالواج يُه

اُسی المحی بیلی فون کے گفتی جی رمیں ٹیلی فون سُننے کے لیے اُکھا۔ انگے دن ایک پرس کانفرنس کھی ۔ مجھے اس میں جانے کے لیے اِصرار تھا ایک دوست کا رجب میں ٹیلی فون سُن کر والبسس صوفے پر بیٹھا توسر فراز اور بختاں والی دونوں داخل ہوتے ۔

" چچاجان ، سرفرازکه رِ باسب بی اب سرنیگروانس خهاؤں اور پہیں ڈک جا وَں ؛

"کیوںسرفرار' تھیک کہہ رہی ہے بختاں والی ہے''

" إلى إلى إلى مين اسے اپنا إر أنزبنا ناچا متا مول ي

"ا بنے كاروبارمين ؟"

" إل إيا "

"کس کارو إرسي ې

" بختاں دالی پارٹربن جائے تو بھر کاروبار کے بارے میں طے کروں گا یہ

"تم میراکاروبارکبون نہیں سنبھال پینے "مبارک نے بچویز رکھی۔

"ست لول كاكارومارچچامان؟

" الى يم كون ساكار و بارشروع كرنا جائت بوي"

" تو پہلے سوج لوبرخُوردار کھر بات کر نا " بیں نے اسس کا کندها تقیتھا نے ہو ہے کہا

" میں بھی جاؤں ، چھاجان ؟" بختاں والی نے میری طرف دیکھ کر کو چھا کہتی خوبھور ت
ا ورمعصوم لگ رہی تھی وہ - برسوں پہلے کی ذُون مجھے یا دا گئی جو ہاؤس بوٹ میں کئی دن تک
ہماری دیکھ بھال کرتی رہی تھی ۔ یہ اُن دنوں کی بات تھی جب شیل اور میں جموں سے بھاگ کرسر شیگر
گئے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے چہندہ اکو ٹھاکر کے ہمیں ہنی مون منا نے کے لیے سر نیکڑ کھیجا تھا۔
میں بل کھرکو گھٹھاک گیا۔

"جاؤں بچاجان ؟ "

"كهال جا وَ كَي بِينٌ ؟"

" اپنے کمرے میں " اُس نے اتنے سکون اور شاتستگی سے جواب دیا کہ مجھے ہنسی آگئی۔

" یس نے سوچاس نیگر والبس جانے کے بیے پُوچھ رہی ہو۔"

"نہیں چاجان ۔"

وه سنتی ہون اینے کر سے میں جلی گئی تومیں نے مبارک سے کہا ۔

"جا نتے ہویں لمح کھرکے سے کیوں خاموسٹس ہوگیا تھا ہ"

"کیول ج"

" مجھے لگا جیسے برسوں پہلے کی ذُون میرے سامنے کھڑی کھی اور مجھ سے اپنے ڈونگے میں جانے کی اجازت مانگ رہی کھی'؛

" ليكن اب تو دُون لدلوں كا دُصانچ بن كن بعد"

"قدرت کے رنگ بڑے نرالے ہیں۔ایک مجھول مرجھانے لگتاہے توشاخ پرایک چھوٹی سی کلی اپناسر سیجوں کے درمیان سے نکال کر لوچھیتی ہے ۔کیا میں اسس مجھول کی دمرداری سنجھال لوں ؟"

"بهت کفیک که رہے بی آب !

" ليكن تم ابنى بات توكهو ."

" ابنہیں کہوں گا۔ وہ لح بہت آ کے نکل گیا ہے ، جو لمے میری بات کے لیے مناسب

لمح تقاية

یں نے بہت احرارکیا تھائیکن مبارک نے کھراپی بات نہیں کہی تھی۔ مبادک

و ون اور بختاں والی واپس سر نیکر چلے گئے مرارک جاتے ہوئے یہ وعدہ کر گیا کہ نمانٹس کے لیے سامان لے کروہ بیس روز کے بعد دہلی آئے گا۔

" بخت ں والی کو مجھی ساتھ لا ڈے گئے ' ا ؟ '

" وه أنا جاب كَي توضر ور لاقرر كا "

سرفرازنہاں ہوگیا۔وہ ۱ دربختاں والی دودوستوں کی طرح پل بچراکی ووسرے کا انچھ تھامے ہارے سامنے کوٹسے رہے۔

مم لوگ آئفیں ایر پورٹ پر چھوڑنے گئے اور پینجرلاوئی کی ان کے ساتھ رہے۔ ذوں ان رہ رہائے ۔ جب ان رہ رہائے سے بہلے ایک بار میرے سے سے انگ گئی اور کھراس کی انکھوں ہیں اُنہوا گئے۔ جب سیل نے اسے گلے لگا کر رضعت کیا تو جانے کیوں مجھے لگا کہم لوگ ذُون کو آخری بارس رہے کتھے۔ اس کے چہرے پر لکھی جو عبارت یں نے پڑھی کھی اسس سے توہمی معنی اخذ کئے تھے میرے ول نے مرفراد جب ہمیں گھر واپس لا یا تو وہ بھی بہت اُ داس تھا۔ لگا جیسے ہما را گھرا کیدم ویران ہوگیا تھا کہ دوسرے کرے میں جائے ویران ہوگیا تھا کہ دوسرے کرے میں جائے ویران ہوگیا تھا کہ دوسرے کرے میں جائے ہوئے نظراتی رہی ۔ یہ تو ایک دیرائی کو ایک کی است کھی نہیں ۔ یہ تو ایک دیرائی کی بات کھی اور کھی بات کھی بات کھی اور کی بات کھی بات کی بات کھی بات کے کھی بات کھی بات کی بات کھی بات کے کھی بات کی بات کھی بات کی بات کی بات کھی بات کی بات کھی بات کی بات کھی بات کے کھی بات کی بات کی بات کے کھی بات کی بات کے کھی بات کے کھی بات کے کھی بات کے کھی بات کی بات کے کھی بات کے کھی

مبارك سرينگر جاكر كهرسين لوال ـ



میں کوئی مورخ نہیں ہوں ایک عام آ دمی ہوں اور ایک معمولی سا جرندسٹ ہوں۔ میں ریاست جوں وکشیر کی تاریخ مرتب نہیں کررہا۔ یں ایک طرح سے اپنی کہان کہ رہا ہوں۔ جو سٹیں کی اور سرفراز کی، فرون اور رمصنان جو کی اس کی ہوی فائد کی، مبارک اور بختاں والی کی کہان کبی ہے اور اسس میں وہ سب لوگ شائل ہیں، بوکسی نیسی افرے سے ہر اساتھ والب ترب ہیں ۔ اس کے جانشینوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ کشمیر کا ساجی اور اس کی سے سی سنظر جا ننے کے بیے جتنا خردری کی جانشینوں کا ذکر نہیں کروں گا۔ کشمیر کا سے کہ کنٹی غلام محد کے دس سال کے وزیراعظم کی ایک وزیراعظم

رہنے کے بعد خواجہ سم الدین ، جی ایم صادق ، غلام میرث اہ جیسے کٹی کی لیڈر اپنے اپنے سیاسی حربے استعمال کرتے ہوئے دیاست جمول دکشیر کی وزارت اعلاسنی النے کے ساتھ اپنا اپنا رول نجھاتے رہے ، اپنا اپنا کر دار نجھانے بیں ان سے کیا کیا غلطیاں سرز دہوتیں ۔ یہ تومورخ ہی بتا تیس گے ۔ کیونکہ میٹ کل کام انفیس کا ہے اور اس سے وہی عہدہ براہوسکتے ہیں ۔

میں پھریہ اِست دوہرارہا ہوں کہ میں مورخ نہیں ہوں ۔ مرف ایک عام اَ دمی ہوں اورمیری سوج بھی ایک عام اَ دمی کی ہی سوج ہے ۔ جو برشمتی سے اسس تخریک سے بھی وابستہ رہا ہے ، جو بہت عرصہ کا مقصد کشمیر کے عام اَ دمی کی زندگی کوزیا دہ خوبست عرصہ نزیا دہ پڑسکون اور زیا دہ خوبست گوار بنا ناتھا یکن ایک ایسا وقت اُگیا جب یہ تخریک پھول سے ہاتھوں میں آگئی جو اسس کے حقیقی مقصد کو کھول گئے اور اس میں کچھا یسے عناصر شامل کر دیے گئے جس سے تخریک کے پور سے تصور ہی میں نفنا دہید اہونے لگا رایک بالکانتی قسم کی قدروں کی بوری کھیں میں کہیں جگہ نے تھی ۔

میں ان قدر وں سے سمجھو تر نہ کرسکا اور اس سے کٹ کر الگ ہوگیا جس کا بہت عرصہ تک مجھے افنوکسس رہا۔ وہ افنوکسس اب تک بھی قائم ہے جب تک سیاسی تحریکوں میں ایما ندا راور کمیڈ لوگوں کی پوری وابعثی نہیں ہوگی ۔ یہ تحریکیں ناکام ہوتی رہیں گی اور ان سے خاطرخواہ نتا تج نہیں نکلیں گے ۔

اتنے برسوں سے جوایک مبہم سا ڈرمیرے دل کے کسی کو نے میں سویا پڑا کھا، دھیرے دھیرے انکھیں ملتا ہوا جاگ آ کھا کھا۔ یہ بات الگ کھی کہ اس نے جا گئے یں کا نی دیرلگاتی تھی۔ میں نے اسنے برسول ٹک اس غیر داضخ خوف کے بارے میں کسی سے بات نہیں کی تھی ، البہ کمھی کہمی رشیل سے ضرورا سس کا ظہار کیا تھا اور اب بچھلے کچھے کو صدسے اس نے بھی میری ہی طرح سودنیا بشیل سے ضرورا سس کا ظہار کیا تھا اور اب بچھلے کچھے کھے موسسے اس نے بھی میری ہی طرح سودنیا بخراع اور کے میرونی مال مہلے جب شیخ عبداللہ نے خود محت رکشیر منروع کردیا تھا ۔ آج سے تقریباً پھیتیں ہے ہوئی طافتوں کے نما تندوں نے بھی دبی زبان میں اس کی بات اس میل اس میں میں اور کچھے محسوس ہونے لگا کھا کہ سیخ عبداللہ کے سوچنے کا یہ انداز بوسا منطط کھا 'کچھ اورلوگوں بر بھی تو انٹر انداز ہوسکتا تھا ۔ وا دی کے کچھ لوگ اس طرح بھی تو ہوجنا منروع کر سکتے بھے ۔ ڈوگرہ راج ختم ہونے کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کھوڑی منروع کی بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کھوڑی مدت کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کھوڑی مدت کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کھوڑی میں ۔ کچھا لیسا نظر مدت کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کے ایسا نظر مدت کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کے ایسا نظر مدت کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کے ایسا نظر میں کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کے اس ان ان کھوڑی مدت کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کے ایسا نظر مدت کے بعدا ورکھرعوا می حکومتوں کے تھوڑی کے اس ان کھوڑی مدت کے ایسا نظر میں کہور کھوڑی تھوڑی کے ایسا نظر کھوڑی کے انسان نظر کے بعد کو میں کھوڑی کے اس کے ایسان نظر کے انسان کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے ایک کھوڑی کے انسان کھوڑی کھوڑی کے ایسان کھوڑی کے انسان کو کھوڑی کو انسان کی کھوڑی کی کھوڑی کے انسان کھوڑی کے انسان کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے انسان کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے انسان کو کھوڑی کے انسان کی کھوڑی کو انسان کے کھوڑی کے انسان کو کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھ

آنے لگا تھا کہوں ہیں رہنے والے لوگوں اور وادی کے باسیوں کے نظریوں ہیں فاصلہ بڑھنے لگا تھا۔
اسس کا فائدہ ڈیھے چھنے طور پر توسمندر پاری طاقتوں نے آکھا یا کھا لیکن ہمار سے بالکل پڑوس ملک نے توکھ کم گھلا فرقہ پرستی کا زہر وادی کی صحت بخش ہوا وّں ہیں گھولنا شروع کر دیا تھا 'اپنے اخبارات کو اور ٹیلی ویڈن کو تواستعمال کرہی رہا کھا ہمار اپڑوس ملک 'لیکن اسس کے ساتھا اس نے جو بڑا ہی خطر ناک حربہ استعمال پن لا ناسٹر وع کر دیا تھا وہ دی کے صلمان نوجو انوں کو اپنانشا نہنا نا بسر حد پارسے گھس پیھے جوری چھنے وادی کی حدوں ہیں واخل ہور سے کھے اور وادی کی حدوں ہیں واخل ہور سے کھے اور وادی کے مسلم طبقے کو گمراہ بھی کر رہے کھے اور نوجوانوں کو اسلی بھی جہیا کہنے نے دہ ایک کاسا دہ 'معصوم اور اقتصا دی طور سے کمز ور طبقہ بڑوسی ملک کی چالوں ہیں آنے لگا تھا۔ وہ اکھیں روبے بیسے کا لالج دے کرسر حدے آس پار بھی کے جانے لگے کتھے اور آنھیں انتہا پہندر و یہ اختیار کرنے بڑا کہنا نے لگے کتھ

کچھ دیر توسر حدیراکا دکا واردا تیں ہوتی رہیں گفس پیٹھے گرفتار بھی ہوتے رہے اور ہلاک کھی ۔ لیکن کچوا کے ایسی کھی اسٹیج آگئی جب وہ لوگ وادی ہیں انتہا پسندوں کے چھوٹے چھوٹے کھوٹے گروپوں کو بھی آرگینا آیز کہنے میں کامیاب ہو گئے ۔ عین اسی و وقت کا نگریس اور نیٹ سل کا نفرنس میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ فاروق عبداللہ کے بیے جواب ریاست کا فرنریرا علاس تھا اس کی اور اپنی فہم و فراست کے مطابق آس نے حالات کو قابو ہیں رکھنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن وادی کا نظم ونسی و میرے دھیرے نے حالات کو قابو ہیں رکھنے کے لیے بہت کوشش کی لیکن وادی کا نظم ونسی و میرے دھیرے بیرو نے والات کو قابو ہیں نرا جیت کی سی کیفیت نظرا نے لگی ۔ گورنمنٹ آف اِ نٹریا بڑے خوری کے فروری ہوگئے ۔ آکھیں قابو ہیں لانا بہت مختصریں کھی ۔ ریاست کے حالات تیز می سے بچڑھتے جا رہے سے ہے ۔ آکھیں قابو ہیں لانا بہت مزوری ہوگئیا تھا ۔ او حرسیاس حلقوں میں فاروق عبداللہ کی سرکار کو مٹانے کی مانگ روز اور می کئی دور اس کھی کی ور ہونے لگا تھا ۔ کو تی بہت ہی خراب ہو نے لگا تھا ۔ کو تی بہت ہی سیخت قدم آگھانے کی خرورت کھی ۔ مزید تاخیر توخطرے کا باعث بی سیخت تی دو می ہیں بڑے گھی ۔ ور می ملک کی غیروستانہ آگیا کھا ۔ کو تی بہت ہی سیخت قدم آگھانے کی خرورت کھی ۔ مزید تاخیر توخطرے کا باعث بین سیختی تھی ۔ اور می ملک کی غیروستانہ آگیا کھا ۔ وہ کمیٹے یا دھی جا رہی کھیں ۔ انہام کے طور برفاروق عبداللہ کی سرکار کوٹے گئی اور ریاست کے افسانے کا آغاز آس سرگرمیاں بڑھی جا رہی کھیں ۔ انہام کے طور برفاروق عبداللہ کی سرکار کوٹے گئی اور ریاست کے افسانے کا آغاز آس

کے والدنے کیا تھاأس کا آخری حصر فاروق عبداللہ کے باتھوں لکھا گیا جو ایک طرح سے کہا نی کا بنیکی کلا تک تھا۔ اِس اینٹی کلا تکس کی شرو عات توشیخ عبداللہ کے زیانے ہیں ہی ہو کھی تھی۔ انتہابسندوں کی لگ بھگ اُدھی درجن کے قریب انجنیں تحقی جو تخریبی کاموں میں حجی محقیں . لوگوں کو اغواکر لیا جاتا تھا اور بعدین قتل مجی کر دیا جاتا تھا۔ ٹوٹ مارشروع کھی۔ اب تو انتہابسندوں کی کاروائیاں گلی کوچوں میں ہونے لگی تھیں ۔ ان میں غیر اوائیاں گلی کوچوں میں ہونے لگی تھیں ۔ ان میں غیر ساجی شامل ہو گئے تھے۔ وا دی میں آمدورفت کاسل المحسّب ہوتا جار ما تھا۔ اب ایک طرح سے وادی کو فوج کے حوالے کر دیا گیا تھالیکن اس سے بھی تخزیبی کا ررواتی میں کمی نہورہی تھی ۔ پہلے لویہ كاررواستان مرينگرشېركے مى مختلف حصول تك محدود كھيں اب تواننت ناگ، شوييان، بدُ گام باره مول، كوي واره تك انتهالب ندول في اپنا جال كبيلا ديا تها يسر حد كياس بارسے اسلے دھڑا دھڑ پہنچ رہا تھا۔ جوں جوں حکومت امن بحال کرنے کے بیے سخت قدم اکٹا رہی تھی توں توں انتہاں سندوں کی کارروا تیاں بڑھتی جارہی تھیں تعلیمی ا دارے بند تھے۔ ہرتیسرے دن ہڑ تال ہوجا تی تھی۔ بازارکئی کئی روزسندر ہتے تھے۔ کا روبار ایکدم ختم ہوگیا تفا . وادی کی مندوا با دی ا پنے گھر تھیو ڈکر باہر جا نے لگی تھی ، ا پنے تجربے بڑے گھر تھیوڑ کرا ورا بن جانیں بیانے کے بیے سندوا با دی جموں کی طرف کھا گئے لگی تھی جن کے کہیں دوسری مگر کھکا نے تھے وہ و ہاں جا رہے تھے جموں میں مینجاب میں • دہلی میں جہاں ، جها ن بهي سي كويناه مل سكتي كفي وه وبين عارباتها عالات اليي شكل افتيار كرته عارب تهد كه اب مند واقليت ا بینے آپ کو وا دی میں محفوظ نہیں مجھتی تھی ۔ یہاں تک کرسرکاری ملازم بھی سرنیگر سے تکل رہے تھے۔میڈلکل کالج کے طلبابھی سریٹگرسے جموں چلے آتے تھے اور چا سنے کھے کراکھیں یاتو جموں کے میڈیکل کا لجوں میں ایڈ جسٹ کیا جاتے پااکفیں مندوستان کے دوسسر سے میڈریکل کالجوں میں ایڈ جسٹ کیا جاتے ۔ قانو نی اڈجنیں ایسی تھیں کہ ان کی کو تی تھی مانگ يوُري نه ہورہي کھي ۔

ہماجرگورے پورے فاندان کے ساتھ جموں کے مختلف محلوں میں ایک ایک کمرہ کر ایے پر لے کر پڑے کھے کوئی پڑک این حال نہیں تھا۔ مالک مکان زیا دہ سے زیادہ کر ایے بینا چا ہتے تھے اور کم سے کم مہولین دینے پر راضی تھے۔ ان ہی دلوں انتہا لبندوں نے کشمیر یونیوسٹی کے دائس چانسلرا ورائج ایم نی کے جزل منیجر کواغوا کر لیا تھا اور پھر تین

دنوں کے بعد انھیں مارڈ الاتھا۔ اخبار نولیس یافیلی ویژن کے جولوگ سرنیگر ہوکر آئے تھے ان کے انکٹنا فات بڑے ہی دل دہلا دینے والے تھے رسر عدکے اسس پارسے ٹرنینگ طاصل کرکے وادی میں چوری چھپے والیس آئے نوجوان بچردے جاتے تھے تو بڑے ہی سننی خزبیان دیتے تھے ۔ گورنمنٹ آف انڈیا پاکستان کو باربار کہہ رسی تھی کہ وہ وادی میں دخل اندازی نذکر سے اور اسلح زبھیجے۔ سرکاری بیانوں اور وعدوں کے با وجو د حالات میں دخل اندازی نذکر سے اور اسلح زبھیجے۔ سرکاری بیانوں اور وعدوں کے با وجو د حالات میں کونی سے دھارنہ ہور ہا تھا۔

میں جموں میں آتے مہاجروں کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھنا چا ہمّا بحقا ۔کیونکہ میں نے ان کی حالت اس زمانے میں بھی دیجھی تھی جب قباتیوں کے جملے کے بعدوہ اپنے بستے رستے گھروں کو خربا د کہ کرجموں کے ربیبوجی کیمپوں ہیں آئے تھے۔ان دِنوں توب راتی تارا دلوی اورلُوراج کرن سنگھ نے بھی ریفیوجی کیمیوں میں جاکرلوگوں کی امدا دکی تھی رکیکن اب توسوچنے کا ندازہی بدل گیا تھا ۔ جموں کے لوگ اپنے ہی بھاتیوں کو اپنی خوشی سے سہولتیں دینے کو تیارنہ کتھے ۔ وہ تواکفیں اپنے لیے ایک مصیبت خیال کرتے تھے ۔ ان لوگو ںکے آنے سے ان کا کاروبار خراب ہوگا۔ ان کی ملازمتوں پر انٹر پڑھے گا۔ اس نتی آبادی کے برا صفے سے سوطرے کے متلے کھوے ہوں گے۔ ایک قسم کا تنا وُپیدا ہوگیا تھا آپس میں۔ میں نے جموں میں اکر حب یہ حالات دیکھے تو مجھے برا ادکھ ہوا ۔ مہا جروں میں اسے بزرگ مردا و رغورتیں مجھے بلیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی سرینگر کے سات بلوں سے ملحقہ تنگ گلیوں میں گزاری کقی به ان کی تمام کا ثنات ان سات بلیوں تک ہی محدود کھی ۔ان سا سے ثبلوں کی پرسکون دسپ کے علاوہ کھی کوئی اور دنیائقی کہیں۔اس کا انہیں بالک اندازہ نہیں تقاکیا کوئی ایسی دنیا تیں کھی کقیں جن کے قاعد سے قانون اور جینے کے انداز ان کی دنیا سے مختلف تھے،وہی مسامان پڑوسی جن کے خوف سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کیوٹ ی کے مرکان قیو ڈکر کھاگ آتے کتے برسوں ان کی زندگی کے ہر لمحے میں ان کے متر یک رہے۔ تھے۔ اُن کے بیوں اوربیٹیوں کی سے دیاں ایک ووسرے کے متورے سے طے ہو تی تقیں ۔ اپنے رستوں کومفنوط کرنے کے لیے اکفوں نے اپنے اپنے نام کھی ایک جیسے ہی رکھے کتے ران بہا جروں میں بیشترا سے کتے جنھوں نے إ دهربارہ مُولد کے آگے اور اُ دهر قاصی گنگے آگے کے کھی نہیں دیکھا تھا۔ بے جار سے بانہال کے جوامرسل کے کھی نہیں آئے

تھے کھی راکھیں پر معلوم ہی نہیں تھا کہ دنیا کے کسی علاقے میں گرم ہوائیں کھی حلیق ہیں۔ لوگ۔ ابر کند فیشنز لگاتے ہیں گرمیوں ہیں ۔ اور رات کو کھلی فیقوں پریا گھروں کے صحنوں ہیں سوتے ہیں اور مینے کے یان پر بھی کنروول میے کہیں ۔ میں کھے مزر گوں سے ملاتو اکفوں نے کہا کہ وہ حمول کی گرمی برد اشتنہیں ترسکتے تھے۔ بزرگ فورتوں نے مجھے اپنے گورے چیٹے بازو دکھا تے جن پرس خ سر خ دانوں نے چیوٹے چیو سے زخموں کی شکل اختیا دکر لی تھی۔ وہ چاہتے کتے کہ اپنے تنگ جھوٹے جھوٹے گھروں کولوٹ جائیں اور وہیں زندگی کے آخری سانس لیں رز ا ن کے پاس گزارے کے لیے پیسے تھے۔ نہ ان کے پاکس پینے کوکروے تھے۔ ایکدم کھکاری بن سکتے تھے ہے چارہے ۔ ان کے جو ان پڑھھے لکھ بیٹے اور نوبھورت بیٹیاں دن تھر دفتروں میں ملازمتوں کے بیے دفقے کھاکرواپس آ جاتے تھے۔کوئی بھی ان کی مدد کرنے کوتیارنہ تھا کے لوگ توا یسے بھی تھے جواکفیں تھو ن شل کھی نہ دیتے تھے کہ ان کی ہمت بنی رہے۔ یہ نہیں کہ جموں میں امیرلوگ نہیں تھے کھاتے میتے لوگ تو تھے لیکن اپنے اُجرد کرا کے بھاتیوں کی ، دکرنا نہ چا ہتے کتے رسواتے ووچارا بخنوں کے کوئی تھی کھے کرنے کو تیار نہ تھا. ہیں نے ایسے کچوجا ننے والوں کواکٹھا کیا اوران کی ایک ایسوسی الیشن کھی قائم کی ۔اکفوں نے کھے کا م کرنابھی سٹر وع کیا ۔ لیکن فوکھ در دک اتنی بہتا ہے گئی کہ چھو ن مون کوسٹسٹوں سے کھھ نہ بن یار ما تھا۔ بیں نے وہاں کے اخبار والوں سے بھی کونٹنیکٹ کیا یک ووست آ گے آئے کھی لیکن مجھے لگاکہ وہ سب میرے کینے سے کھ کرنے کوتب رہوتے تھے۔ ان کی اپنی کمٹمینٹ نبیں کتی ۔ مجھے واقعی بہت دھکا لگا۔میراو ہاں رہنا فضول تھا ۔میں رہلی لوٹ آیا۔ د ہلی آکر میں نے سب لیڈ بگ پیزمیں آرٹیکل لکھے جن لوگوں سے انٹرویو کیے تھے انھیں پریس میں دیا۔ دہلی میں رہنے والے کشمیری خاندانوں سے ملا سِنسیل نے عورتوں کا ایک گرُوب بنا یا اوران لوگوں نے گھر گھر جا کرائن سے روپے 'کپڑے · ر دائیں ' برتن ' پنگھے حاصل کیے اور شیل ایک ڈیل گیٹ کے کرجموں بھی گئی اور مہا جروں کی مدد کے لیے مرکاری او غیرمرکاری سطح پر جو کچه بوسکتا تخاکیا ر مجھے اس بات کی بیی خوشی ہموی کے سرفراز بھی اپنے کچھ دوستوں کولے کرشیل کے اُروپ کی مدد کے میے جموں پہنچ گیاتھا، ادھریں دہی میں پرلیں کے می ذیرار بینے لنگااُ دھرمیٹیل اورسر فراز گھروپ انسانی قدروں کے محاذبر ڈٹ گئے<sup>ت</sup>۔ اُد مرنیگریں حالات سرید بھڑنے گئے اورکشمیری عوام جنیں سیاست سے کونی

تعلق نرتھا اقتصا دی ہو جھ کے نیچے و بنے لگے ۔ عوام کا دار و مدار تو گورسٹ برتھا۔ وہ گرمیوں کے چند مہینوں ہیں سارے سال کی کمائی حاصل کر لیتے تھے ۔ لیکن اب تو گورسٹ نام کونہیں تھا دادی ہیں ۔ نہ کوئی ہاؤسٹ کوڈل کی سیر دادی ہیں ۔ نہ کوئی ہاؤسٹ کوڈل کی سیر کرار ہا تھا۔ نہ کوئی شکا را گورسٹ کوڈل کی سیر کرار ہا تھا۔ نشاطا ورشالیما رہیں کھلے تھے ول بناکسی کے ویچھے ہی مُرتھا رہے تھے ۔ چناروں کے سالے دن محرکھیل کر رات کو خودہی سمٹ جاتے تھے ۔ ان کی چھا قوں ہیں تو اب کوئی کھی سالے دن محرکھیل کر رات کو خودہی سمٹ جاتے تھے ۔ ان کی چھا قوں ہیں تو اب کوئی کھی سالے میں تو اب بن کر رہ گئی مقی یہ خوبھورت تھیل ۔ چنمرشاہی کا کھنڈا اوندگی کئش پانی بیکا رہم ہم کر بر با دہور ہا تھا ۔ ایک عقی یہ خوبھورت تھیل ۔ چنمرشاہی کا کھنڈا اوندگی کئش پانی بیکا رہم ہم کر بر با دہور ہا تھا ۔ ایک حقی یہ خوبھی وادی کو چھوڑ نے داروں کے لیے ایسی دِ لدوز باتیں ہم کھتا تو ہم ری ابنی آ نہوا جاتے ۔ اس اقتصا دی بحران اورانسیکیور ٹی سے درمرف ہم کھتا تو ہم ری انہوا ہلکہ اب تو کئی مشلم خاندان کھی وادی کو چھوڑ نے لگے کھے ۔ آخر وہ کہ بک اوقت اور دن رات اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کر زندگی گڑا رائے تھے یہ متائر ہوا ہلکہ اب تو تھے واردن رات اپنے آپ کوغیر خطوظ سمجھ کر زندگی گڑا رائے تھے یہ متائر ہوا کہ اور دن رات اپنے آپ کوغیر خطوظ سمجھ کی رندگی گڑا رائے تھے یہ مسلم خاندان کا وادی کوچھوڑ نا تو ایک بہت ہی تشویشناک بات تھی ۔

رشل چاہتی کئی کہ وہ دوایک دن کے کے سرینگر جاتے اور ذُون اور مبارک اور بختاں والی کو مل آتے ۔ لیکن اس کے گروپ ہیں سے کسی نے اُس کی اس تجویز سے اتفاق نہیں کیا ۔ البتہ سر فراز دودن کے لیے برلیس کے کچھ لوگوں کے ساتھ سرینگر چلاکیا اور ذُون اور مبارک اور بختاں والی سے مل آیا اور سرینگر کے طلات بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ۔ دہلی واپس آکر اُس نے جو داستانیں سنائیں وہ بے حد در دناک تھیں ۔ اُس نے در دکھری آواز میں کہا ۔ اُس نے جو داستانیں سنائیں وہ بے حد در دناک تھیں ۔ اُس نے در دکھری آواز میں کہا ۔ اُس نے جو داستانیں سنائیں وہ بے حد در دناک تھیں ۔ اُس نے در دکھری آواز میں کہا ۔ اُس خوبھورت بہلونہیں دہا وہاں ۔ ہرطرف تقل اور بارو دا وراغوا کی بائیں ہوتی ہیں ۔ کہا ہوگا ہماری خوبھورت وادی کا ہون

" وا دی کے عام آ د فی کی حالت توبہت نازک ہو تی جا رہی ہے۔"

" عام آ د می کی حالت توصد اوں سے ہی ایسی ہے ۔ جو حالت تم دیکھ کرآئے ہواس کے بیجھے تو صد اوں کا استحصال ہے بیٹا ،"

" و ہ آو کھیک ہے سیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کسی آ دمی پر زندگی کے دروازے ہی بند کردو یغیر کھی ہواا ور دھوپ کے تو عام کشیری مرط تے گا'یا یا ،''

" ج غداكومنظوري يه

"وہ اب کون ساجی رہے۔ بس موت اور زندگی کی سرحد پر پڑا سانس سے رہا ہے بیجارہ۔
لاتا دیر کے دورسے اجھے کشمیر کا بڑا مشہور داجہ کہا جا تاہے ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ کلہن کے الفاظ
میں "راج ترنگینی میں آکھویں صدی کے اسس راجہ نے عوام کے بار سے میں جو کہا ہے وہ
سنو میں نے اس کا ذکر ابھی حال ہی کے ایک آرٹیکل میں بھی کیا ہے۔

"Action should be taken repeatedly so that the people in the villages should not possess grain for consumption and bullocks for the area of the fields in excess of annual requirements." "For, if they were to have excessive wealth, they might become very terrible Damaras in a single year able to violate the authority of the king." 32 while the courtiers had "fried meats" and "delightful light wine cooled with ice and perfumed with flowers, "33 the food of the common people was, as it still remains, rice and nakh(Samskrta Saka).

"کیایہ سے جم پاپا ہے"

" سے جس سرفراز جب میں کتا اول میں کیما ہوا سے نہیں ۔ اسس زندگی کا سے ہے جسے ہم کبوگ رسے جس سرفراز جب میں کتم اری عربیں کتا تواس سے کہیں زیا دہ تلخی کتی مجھ میں ۔ عرب کے اِس حصے میں پہنچ کروہ تلخی طرح طرح کے بخر ہوں میں گھی کر کچھ بلکی تو صرور ہوگئ ہے کیا نہ ختم نہیں ہونی بس میں گئی ہے ۔ "

یہ ہوا ہے کہ اب وہ میری تحریروں میں کھیں گئی ہے ۔ "

یہ ہوا ہے کہ اب وہ میری تحریروں میں کھیں گئی ہے ۔ "

یا آج کے کچھ میں نہو ہونوں کا یہ خیال کہ انھیں پاکستان کا حامی بن جانا چاہیتے ، سے جے ہے ؟ "

یا آج کے کچھ میں نہو ہونی کا استحصال بجاتے آزاد ہونے کے عوا آگوایک برونی طاقت کا غلام بنا دے گا۔ عوام کی شمنت میں سے مینا لکھا ہی نہیں ہے ۔ روم کی تہذیب جس کا بڑا

یول بالا ہے ۔ اُس میں بھی عام آ دمی کا کام صرف بچے بید اکر کے اپنی دیا ست کی فدمت کرنا ہی کتا۔ اس وقت وا دی کوکسی باشعور، باہمت اور بلند کر دار رہنا کی ضرورت ہے ۔ فوق تمہاری حفاظت کر سکتی ہم تو دوسرے ملکوں اس وقت وا دی کوکسی باشعور، باہمت اور بلند کر دار رہنا کی ضرورت ہے ۔ فوق تمہاری حفاظت کر سکتی ہم تو دوسرے ملکوں

سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ دوحصوں میں بٹے رہنے کے اتنے سالوں بعد حمر من تو دوبارہ ایکہ ہو جانے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ کو ریا بھی مثنا ید کرلے۔ ویت نام مجمی شاید اسی طرح موجنے لگے لیکن متحدہ ہندوستان کے لوگ اچنے ملک کے تھوسٹے چھوٹے تھوٹے تھوٹے مرنے بر تنگے ہوتے ہیں۔ دنیا بھرکو گیان کی روشنی وینے والاً ملک خود تاریکی کی طرف جار ہا ہے۔ اوگا ڈیا چھوڑواس قصے کو اب۔ یہ بتا وَ ذُون کیسی ہے ہے"

"بے حد مباید ہے ۔ انگل بہت بریشان ہیں - تھیک طرح سے علاج بھی ہنیں کر واسکتے بے جاہے۔ حالات ہی تھیک ہنیں ہیں وہاں۔ آپ جیا جان کو کہنے کہ وہ ذون آنٹی کو علاج کے لئے وہی لے آیش۔ بختاں والی کا بھی ہی خیال تھا۔"

> " آج ہی بات کرتا ہوں شیلی فون پر بختا س کھیک ہے ہ، " " جی پا یا . آپ کو بہت یا د کرتی تھی ۔"

اس رات بہت کوسٹسٹ کی کرمبارک سے ٹیلی فون پر بات ہو جائے، لیکن لائن ملی ہیں بہیں انگلے دن میں نے اسے ایک طویل خط لکھا اورا حرار کیاکہ فوون کو علاج کے سینے دہلی نے آئے۔ یہاں میڈ لیکل انسٹی چیوٹ میں داخل کر واکر اُس کا پوراعلائے کر وائیں گے رسر پنگریں اس وقت میڈلیکل سروسز بھی پوری طرح نہیں مل رہی تھیں 'اس اُسے فور آیہاں آ جا نا چا ہئے ۔ کئی دلوں کے بعدمبارک کا جواب آیا ۔ دُون کی حالت اب اس قابل بھی نہیں رہی کھی کر اسے دہلی نے آیا جا سکے مبارک نے جواب آیا ۔ دُون کی حالت اب فرون کی زندگی کے لیے وعائیں کریں ۔ لگتا تھا دُون بھارے ہاکھوں سے نکلتی جارہی کھی ۔ می ذُون کی زندگی کے لیے وعائیں کریں ۔ لگتا تھا دُون بھارے ہاکھوں سے نکلتی جارہی کھی ۔ فرون کے بار بارضد کرنے پروہ راج باعظ سے ذون خید دن کے بعد بحث ان والی کا خطآیا ۔ دُون کے بار بارضد کرنے بروہ راج باعظ جسے ذُون کو رہیتیں ہوگیا کھا کہ اُسے خرک ان میں آگئے تھے ۔ اس فریس مرنا چاہتی تھی جس سے کو یہ بھی ہوگیا کھا کہ اس کھریس مرنا چاہتی تھی جس سے مکان میں ہمری کی کرا تا م تروا بستگیاں قائم کھیں ۔ وہ اپنے آخری سانس اپنے محل نما نیتے مکل نما نیتے مکان میں ہم دنوں کی بھا نہ تھی ہوگیا کہ ذُون اب پہلے مکان میں ہمیں بلکہ اپنی برانی شکستہ جو نیرٹ کی میں لے گی ۔ مجھے لیمین ہوگیا کہ ذُون اب پکھی میں دنوں کی مہمان تھی ۔ میں دنوں کی مہمان تھی ۔ میں دنوں کی مہمان تھی ۔ میکھیں ہوگیا کہ ذُون اب پکھی ہوں دنوں کی مہمان تھی ۔

حقیقت یکھی اور جسے میں بڑی سادگی اور معصومیت سے تھٹلا نے جار ہا کھا کہ میری اپنی صحت بھی بگڑ تی جارہ کھا کہ میری اپنی صحت بھی بگڑ تی جارہ کھی ۔ ادھر شیل کے بلڈ پر نشرا ور ذیا سیطس نے اُسے بر نشان کرر کھا

تھا۔ کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا ، جب سر فراذ اسے چیک اب کے بیے میڈلکل انٹی چیوٹ نے لے جاتا ہو۔ البتہ میں ڈصیٹوں کی طرح ہر محا ذہر بنا انجام کے بارے میں سو ہے لائے جا رہا کھا۔
مبارک کا تار آیا تھا۔ ذوون کی حالت زیا دہ خراب ہوگئی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کرشیل اور میں ایک باراسے دیکھ جا تیں۔ میں نے جانے کا فیصلہ کرلیا لیکن مثیل کو مشورہ دیا کہ وہ میر سے ساتھ زیلے۔
نہ ایک باراسے دیکھ جا تیں۔ میں نے جانے کا فیصلہ کرلیا لیکن مثیل کو مشورہ دیا کہ وہ میر سے ساتھ زیلے۔

" تم مجھىرىنگرجانے سے ناردكو!

" تمہاری طبیعت ابھی اقبی نہیں اور و ہاں کے حالات بھی خراب ہیں رنہ جا و تواچھا ہے ''

" طبیعت توئمہاری کھی خراب ہے !"

"تمہاری زیادہ خراب ہے!"

" دیکھو' ذُون سے ملنے کایہ آخری موقع ہے ۔ اگر میں اسے مل برسکی تو تجھے زندگی کھر

افنوسس رہے گا ۔''

یں نے صنی ہیں کا اپنی ہار مان لی رسکن سرفراز نے اپنی ماں کور وکنے کی بھی صندکی ۔ ماں بیٹے میں اس بات پر گر ماگر می بھی بوئی آخر سرفراز کھی ہارگیا اور کچر ہواتی جہاز سے ہما رسے جانے کا بند وابست کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ وہ بھی سرینگر جانا چا ہتا سمای پر سے کو جان بو تھے کر اُس طوف دھیان نہ دیالیکن میں نے اُسس کے دل کی بات جانتے ہوتے کہا۔

" ہم والیں آ جائیں توتم بھی سرٹینگر ہوا نا ہے"

١١١ وراگرتب تك ذُون أنثى \_\_\_ ؟ "

"ايسامت سوجوروه ابھي ہيں جھوڙ كرنہيں جاتے گي "

" آنٹی جلی جاتے گی بابا "

ہم اُسے اتنے لمبے سفر پر جانے سے روک کراً تیں گے" میں نے سرفرازِ کا کندھا کقبتھیا یا در تکھید ہے کہ روید

اس کی آنگھیں چھلک بڑیں ۔

"ميراسلام كهديناآني كور" اسف رونكھ ليجين كها ـ

" فرورکہوں گا یقین رکھو ۔" میری اپنی آ وازبھی ژندھ گئی تھی اور آنتھیں بھی نم ہوگئی تھیں۔ اگلے دن بعدد و پیرشیل اور میں سرمنیگر پہنچ گئے ۔ مبارک ایر پورٹ پرموجو دستھا۔ وہ ہمیں راج باغ والے مرکان میں نے گیا ۔ ہمارے قیام کا انتظام وہیں کیا تھا اُس نے . زمینہ کدل و الے

مکان میں ہیں دوتت بیش آتے گی۔

سنام کوزینہ کدل پہو۔ نجنے ہیں پرلیٹانی کا سامناکرنا براد اسس علاقے میں کرفیولگا تھا رہرگی کے موٹر پر فوج کے سپاہی موجود کھے مبارک نے ہم دونوں کا پرمٹ تو بنوالیا تھا رلین کچر بھی ہمیں قدم پر روکا جار ہا تھا ر پر اتیوسٹ گاڑیوں کا اسس طرف جا نا توروک دیا گیا تھا رہم دیھرے دیھرے چل رہے تھے۔ مجھے لگا سٹیل تھکنے لگی تھی میں جب پو چھتا تو و وہ کو کراکر مال دہتی ۔ زینہ کدل پہنچنے تک ہم راستے ہیں دوتین بار رہ کے بشیل سے واقعی نہیں چلاجار ہا تھا۔ اس سے راقعی نہیں چلاجار ہا تھا۔ اس سے تا ب کو ہمبارک نے آخر کہ ہم داسٹیل کو یہ مبارک نے آخر کہ ہم داسٹیل کو۔

" تم تومعا ف کر دینے لیکن ڈُون مجھے تھی معا ف نہیں کر تی یہ " " اب اس کے پاس وقت ہی کتنا رہ گیا ہے کہی کومعا ف زکرنے کا یہ " "سٹیل کو آنا ہی جاہیتے تھا مبارک یہ"

" میں جا نتاہوں چیا جان ۔"

ہم دونوں سے ہوئے ہوئے و و وں کے زیندکدل الے سے مکان کی دوسری منزل میں ہے آیا یخوں کے فرش پر اسے مرکان کی دوسری منزل میں ہے آیا یخوں کے فرش پر الکہ جوں کے سہارے ذون آنکھیں برند کیے بڑی تھی اس برفالج کا کہ ورس سے بنے بستر برائکوں کے سہارے ذون آنکھیں برند کیے بڑی تھی اس برفالج کا حلا ہو جہا کھا اور اب وہ بول کھی نہیں سکتی تھی ۔ اور نہیں اپنے بازو ہلاسکتی تھی ہوش کھی اسے کچھ زیادہ نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد شیل کے آواز دینے پر وہ اسے بڑیڈ دیکھی رہی اور کھراس کی انتخال والی ایک جوابی بانہوں کے گھیرے میں لے لیا بنتاں والی ایک دم پھوٹ بڑی جندہی کمحوں میں ذون نے الی ایک دم پھوٹ بڑی جندہی کمحوں میں ذون نے جناں والی ایک دم پھوٹ بڑی جندہی کمحوں میں ذون نے اس کی ایک در کھے بھی بندا کہ دو ملازم ہاری دیکھی بنیال کو جھوٹر کھے کھے ۔

اسی رات کے پھیلے پہر ذکون کا انتقال ہو گیا۔

اگلی صبح ہی مبارک نے مجھے اطلاع بھجواتی اور میں فوراً ہی اسس کے آدمی کے ساتھ زینہ کدل آگیا۔ ساتھ زینہ کدل آگیا۔

اس دن جمعه تحا ـ

م پھیلی شام ہی انتہا بسندوں نے بازار نبد کردینے کا اعلان کردیا بھا کہیں کوئی وکان کھلی نہتی ۔ کھلی نہتی ۔

آج جمع کی خاز پڑھے کے لیے نو جوان سیکڑوں کی تعدا دیں شہر کی مختلف مسجدوں ہیں جمع ہونے والے تھے۔ فوج نے مات پاوں کی برائ آبادی جمالی گشت اور بھی تیز کردی تھی رسارے شہریں کر فیونا فلا تھا کسی کوا پنے گھرسے باہر نکلنے کی اجا ذہ نہ تھی ۔ وُ ون کی لاش کو قبرستان تک لے جا نامشکل ہور ہا تھا۔ مبارک بے چارہ فوجی افرول سے دُ ون کے جنا زے کو قبرستان تک لے جا نے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے سے دُ ون کے جنا زے کو قبرستان تک لے جا نے کا اجازت نامہ حاصل کرنے کے لیے ایک گلی سے دوسری گلی ہیں گھوم رہا تھا۔ کو فی سفتوا فی نہ ہورہی تھی ۔ افرگوں میں کھوڑی موجود تھے ۔ وہ توا پنے اپنے عارضی قسم کے مرکزی ہیڈکوار طروں میں حالات برنظر کھنے کے موجود تھے ۔ وہ توا پن آباد وہ تو ہیں مبارک والیس آبا تو اس کے ساتھ دوشرطیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جنازہ نہیں آ کھے گار لاش کو ٹرک میں رکھ کر قبرستان میں لے جا یا جا تے گا جس کے ساتھ مرف چار آ دمی ہوں گے، جن میں کو فی خورت نہوگ اپنی سے جا یا جا تے گا جب لوگ ا چین سے کو رہ تا ہم بوگ کا راش کو ٹرک میں دوگور سے باہر جا تے گا جب لوگ ا پنے ایک کا واش جیح کی ناز دہونے کے بعد گھرسے باہر جا تے گا جب لوگ ا پنے میں میں ایک میں ہے خومی کر اجازت نامہ بوطا تو اپنی گے۔ میں نے میں کے با تھ سے لیک اجازت نامہ بوطا تو میں گا ہوں کے ہم بیں کو تا فورت نہ ہوگور کا لوں پر چلے جا تھا جا تے گا خورت نہ ہوگا کو میں گا ہی جین کو کہ کی اور ت نامہ بوطا تو سے کھی کر اجازت نامہ بوٹ کا گھر سے باہر جا ہے گئے۔

" يهى دن د يحف كوزنده بين سم لوك مبارك ."

"کتنا بڑا ظلم ہے یہ

"یہاں تومر ناکھی آسان نہیں اب ''رشیل نے بڑے نمناک لہجہ میں کہا۔ "میر اکیا ہوگا' چھا جان ہ بختاں والی میر سے ساتھ چیٹ گئی۔

"الله والى بعيدي إن بين في اس كي سرير التح كييرت بوت كها.

اور کھر سنے محلے کی عور توں کے ساتھ مل کر ڈون کی لاسٹس کوعنسل کرایا اور اسے پہر مہنائے اور جب ان کھا گیا تو کہر مہنائے اور جب ان کھا گیا تو کہرام بچ گیا۔ لگتا تھا قیامت آگئی تھی ۔ عورتیں اس طرح رورہی تھیں جیسے وہ اپنی آنکھوں کے تام آننواج ہی ختم کر ڈالیں گی۔ محلے کے مردایک ایک کرکے گھریں جمع ہو گئے تھے اور خاموستی سے جمعٹے ہوئے تھے رہیں یرسب یہیں رہ جائیں گے رجب ڈون کی لاسٹس کو خاموستی سے جمعٹے ہوئے تھے رہی یرسب یہیں رہ جائیں گے رجب ڈون کی لاسٹس کو

فوجی ٹرک ہیں رکھا جائے گا توان ہیں سے کوئی بھی قرستان ہے نہیں جائے گا احالانکہ قرستان کو تی بہت و ورجھی نہیں تھا۔ سربرکا وقت کھا۔ فوجی ٹرک مبارک کے گھر کے سامنے گھرا ہوگیا تھا۔ مبارک نے گھر کے سامنے گھرا کے مردہ جم کوٹرک میں بیٹھ گئے۔ قبلے کے دواورلوگوں نے ، د فناتے جانے کے لیے ، ذُون کے مردہ جم کوٹرک میں دکھ دیا۔ ہم چا روں ٹرک میں بیٹھ گئے۔ قبلے کی عورتیں ایک بارزورسے چینیں اور کھر گئی میں ڈیو ٹی پر تعینات فوجی سپاہیوں نے گرج کر کہا کہ اگرا کھیں اس طرح رونا ہے تو گھر کے اندرجا کرروتیں۔ میں عقصے میں کھے کہنے والا کھا کہ مبارک نے دوک دیا۔ یہ توروز کا قصر بن چکا کھا وہاں۔ اور کھر ڈون کومٹی کے میرد کرکے اور اس کی قریر مُوٹی کھرمٹی ڈوال کرمم گھر بوٹ نے دالاسمائیس سال کے بعد ریہا کی رات کھی جو مبارک ایسے گھریں ڈون کے بغرگزار رہا کھا۔ شیل اور میں گئے رمب کے دوال کے بعد ریہا کی رات کھی وہیں گئے رہے اور ڈون می کی با تیں کرتے رہے تھے۔ دالی ہم شیل اور میں اور میں دارے رہے تھے۔

انگے دن مبارک اور بختاں والی اور شیل اور ہیں داخ والے مرکان ہیں آگئے۔
بختاں والی تو تمام دن شیل کے ساتھ تُحرف کر بیٹی رہی ۔ مجھے لگا کہ وہ ماں کے بغیر ہیں رہ سکے
گی یکن اس کی ماں کو کون والیس لاسکتا تھا' اُس دنیا سے جس میں بودہ با دہوگئی تھی رہی کے
لگا کہ مبارک بھی ایکدم لوٹ گیا تھا۔ شام کو مبارک اور بختاں والی کچھ دیر کے لیے اپنے زیندکدل
والے مکان میں گئے تھے۔ کچھ چیز وں کو ٹھکانے لگانے اور مکان میں تالا ڈ اسلنے کے لیے۔
وہ کر فیونا فذا بی نے سے پہلے لوٹ آنے کو کہ گئے کھے۔

بشِل نُو ایکدم لوٹے گئی تھی ۔

اُسے ڈایزا پام کاانجکٹن گے جاتا تومناسب تھا۔ مبارک کے ساتھ والی کو کھی شاید ڈاکٹر ہی کی تھی۔ بامرنیم بلیٹ پر ڈاکٹر رفیق احمد لکھا تھا۔ میں فوراً ہی گیٹ کھول کر کو کھٹی کے اندر داخل ہوگیا۔ سامنے ڈاکٹر رفیق ہی کھٹا اتھا۔

"السلام عليكم ين

" وعليكم السلام " بين في جواب وإ ـ

"أب مبارك صاحب كي مهان مي ي"

"- 3."

"ان کی بیوی ، خدا کی نیک بندی تھی راس کے دنیا سے اکھ جانے کاٹراافسوس ہے!

" خدا اس کی رُوح کوسکُون دیے رُ' " آپ کیسے آتے ہیں ہ''

الجی میری بیوی بلزار پریشرا ور ذیابیطس کی مربیق ہے ، پکھلے دو دن کی ٹینیش سے دہ کے عدد کھک گئی ہے اگرز حمت نہ ہوتوا سے دیکھ لیجئے ۔" بے عد کھک گئی ہے اگرز حمت نہ ہوتوا سے دیکھ لیجئے ۔"

" زحمت كى كيابات ب اس مين رچائے "

ڈاکٹر دفیق فور آ اپنا بیگ ہے کرمیر نے ساتھ ہولیا یہ سیر برپڑی کھی اور ہے حد تھی ہوئی گئی گئی د ڈاکٹر دفیق نے اس کا انجی طرح سے معائنہ کیا۔ فور ابی ڈایزاہام کا انجی شن گئی۔ کھی ہوئی گئی کئی میں دیں او رحزور می ہدایتیں دے کر چلاگیا ۔ جاتے ہی اس نے اپنے نوکر کے ہاتھ گرم گرم چاتے کی ٹر سے اور کھانے کو نمکین بسکٹ بھی اتے ۔ لگتا سخا کی اس وقت چاتے کی میں مقائی تواس کی بے حدضرورت تھی ۔ میں نے جب گرم گرم چاتے کی بیب لی اس کے ہاتھ میں کھائی تواس نے دھیرے سے مسکراکر سنگریدا داکیا راس تکلف کا مطلب یہ کھاکہ اسے اس وقت چاتے پلاکر میں نے اس بربہت بڑا احسان کیا تھا ۔ جالا نکہ چاتے میں نے نہیں بنا تی تھی ۔ ڈاکٹر دفیق نے بھی میں اپنے کا بھی احسان کیا تھا ۔ جالا کہ چاتے میں نے نہیں بنا تی تھی ۔ ڈاکٹر دفیق نے بھی دولی کھی ۔ دلاکٹر وفیق نے بھی ان کھی ۔ دلاکٹر وفیق نے بھی ان کھی ۔ دلاکٹر وفیق نے بھی ان کھی ۔ دلیک کھی کھی احسان ما نیا ایجا لگتا ہے ۔ بہت ہی ا چھا ۔

" بے مدیمک گئی ہوں رسونا چاہتی ہوں یا

" توسوجا و نا ر"

"تمهين تُوكو تَى إعتراصْ نهين ـ"

" وكْ آرنُو نَاكِنِكُ وَارلَئِكَ رْ

یں نے اپنے ہازو و ں ہیں سنبھال کر شیل کوبستر برلا دیا وراس کے پاؤں ہرشا ل وال دیا ۔ ہیں سامنے کرسی پر بیٹیار ہا ورچا تے بیتار ہا یہ تھوڑی ہی دیر ہیں شیل سوگئی ۔

میں اکھ کر کر سے کہ گھلی کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہوگیا ۔ میر سے سامنے جہائم کا مسست منار دریا تھا یسفید سے کے اونچے اور خے درخت تھ اور بنڈ پر اُکے گھئی چھا و ل والے بہت ہی پڑا نے چنا رکے بیڑ تھے اور اُدھر شنکر آچاریہ کی پہاڑی تھی جس کی دوسری طرف بہارا جہری سنگھ کامحل تھا جوایک فائیواسٹا رہوئی ہیں تبدیل ہوگیا تھا اوراس کے بیچے ڈل جھیل کھی ۔ جس کے دائیس کنار وں سے ذرا میٹ کرنشا طاور شالیار باغ کھے اور بیٹے ڈل جھیل کھی ۔ جس کے دائیس کنار وں سے ذرا میٹ کرنشا طاور شالیار باغ کے اور بائیس کنار سے برسیم باغ تھا ، جس میں کشمیر یونیورٹ کھی اور کھوڑی ہی و وربر حفر ت بل ک

بہت ہی قدیم زیارت گاہ کھی، جہاں بہت برسس پیلے ٹوتے مبارک کے گم ہوجانے پربہت بڑا سیاسی دصاکہ ہوا کھا۔

مبارک کی بہت ہی عالیشان کو کھی کی دوسری منزل برگفلتی ہوئی کھر کیوں میں سے ایک کھر کی کے سامنے کھڑا میں ابنی زندگی کے لگ بھگ چالیس برس کے سفر کا جاتزہ لے رہا تھا۔
ایک ہی جیسا تھ کا دینے والا سفر طے کیا تھا ہی نے بیر سے سفریں بہت زیا دہ موڑ تو نہیں کتے لیکن داستہ بڑا طویل اور تھ کا دینے والا کھا رکھڑ کی کے سامنے کھڑا میں اسی ہے حد لمبے راستے کو نہار سے جارہا کھا۔

ا چا نک میری سوج کاعمل بہت تیز ہوگیا۔

زندگ کا اتنا طویل سفر کرکے آخر ہیں کہاں پہنچا تھا ہمیری آبیجہ دیاں کیا تھیں ہے کچھ کھی تو نہیں تھیں کہیں کھیں رکہیں رکہیں رکہیں ربہونچنا کھی کو تی منزل تھی کیا ہو کہا کھیں کھیں کھیں کھیں کہا کھیں کھیں کھیں کھیں کہا کہ کا کھیں کھیں کھیں کہا کہ کہا گھیں کہا کہ کہا گھیں کھیں ہے کہ کہا کہ کہا کہ تو ہوں سے تعلق رکھنے والے اپنے باوشا ہوں کا وفا دارر ہا کھا اس سلوک کا ستحق تھا ہوائی کے ساتھ اب ہور ہا کھا ہوائی کہا نہ اور کھیں تو ان کے دلوں برکیا جیتے گئی جس کشمیری تعمیراور نہذیب اپنی امن بہند اور مجبوب رعا یا کو دیکھیں تو ان کے دلوں برکیا جیتے گئی جس کشمیری تعمیراور نہذیب کو سنوار نے اور نگھارنے میں انہیں اکھا کھا ۔۔۔

کو سنوار نے اور تھی انہوں نے اپنا تون بہن کھا کھا ۔۔۔

کلہن برزدت نے "راج ترنگی نہیں کھا کھا ۔۔۔

Such is Kasmir, the country which may be conquered by the force of spiritual merit but not by armed force; where the inhabitants in consequence fear more the next world; where there are not baths in winter, comfortable landing places on the river-bamks, where the rivers being free from aquatic animals are without peril; where, realizing that the land created by his father is unable to bear heat, the hot-rayed sun honours it by bearing himself with softness

even in summer. Learning, high dwelling houses, saffron, iced water, grapes and the like- what is commonplace there, is difficult to secure in paradise.

(First Taranga-39-42)

بہت برس بہلے ہیں نے "رائ ترنگیٰ" پردھی کھی اور کاہن پرنیٹ کے طرز تحریر سے بہت متاثر ہوا تھا۔ کشیر کے پڑا نے اتہاس کو جاننے کے لیے اس سے بہتر کو ٹی کھی اور کتاب نہیں مورخوں نے کشیر کے بارے ہیں جو کچھ کھا اسس کے تمام ہوا ہے" راج ترنگیٰ" ہی سے لیے رجب سے وادی کے طلات بگرم نے شروع ہوتے کھے ہیں نے" راج ترنگیٰ" کو کھرسے پڑ معنا سروع کیا ہے ۔ اس سے مجھے بڑی سکین ملتی ہے ۔ میں ایک بحیب سی بات موجئے لگا ہوں ۔ مجھے لگئے لگا ہے ۔ اس سے مجھے بڑی سند راجا قول کی گہری طویل اور صداوں پر فحیط اسس پر سکون ندی کی سی لہر کا ایک معمول سا حصہ ہوں " جو ندی اپنی آغوش میں پھلے دو ہزار سالوں میں کیسے عظیم مکمر الوں کے کارناموں اور ان کی تاریخ کے سنہری اور اق کو اپنے سیانے سے لگاتے مسلسل بہتی چلی جارہی ہے اور اب تک بھی اس کی روائی کو گھکن اور انحفاط طاحی سے سے لگاتے مسلسل بہتی چلی جارہی ہے اور اب تک بھی اس کی روائی کو گھکن اور انحفاط کا حساس نہیں ۔

 وادی کوشرابورکر دیناہے کہ وہ ایک بار کیفر کھر جانے اور سنورجائے اور پام پور کے زعفران زادوں کی خوش بوسے حبک اکھے ۔ ہیں کھڑکی سے مٹ گیا ہوں ر

یشیل نے اپنی کمزورا وازمیں روشنی جلا دینے کو کہا ہے۔ ہیں اس کے بہتر پر بیٹھ گیا ہوں
ا وراس کا ہاتھ اپنے ہا تھ میں لے لیا ہے۔ اب وہ پہلے سے بہتر لگ رہی ہے ۔ کرفیو د و ہا رہ
لگ چکا ہے رشہر کے اس حصے میں ڈیھیل ہے چونکہ یہ باہر کا علاقہ ہے ۔ اسی کمح مبارک اور
بختاں والی بھی سیڑھیاں چڑھ کرا ویرا تے ہیں ۔ وہ زمینہ کدل والے مرکان میں تالا ڈال آتے
ہیں ۔ اب کتی روز تک وہ اُدھر نہیں جائیں گے ۔ ذُون کے چالیہویں پر ہی جائیں گے اُدھر۔
ہیں ۔ اب بیٹی دونوں بہت تھکے ہوتے ہیں ۔ لگتا ہے زندگی پران کی گرفت بھی کھے ڈھیلی پڑگتی ہے۔
ہاب بیٹی دونوں بہت تھکے ہوتے ہیں ۔ لگتا ہے زندگی پران کی گرفت بھی کھے ڈھیلی پڑگتی ہے۔
شدید ذہنی اور جہانی تناقر سے بھی تو گز رسے ہیں وہ ان دنوں ۔ میں نے انھیں مشورہ دیا ہے
کہ وہ اپنے کم وں میں جاکر کھے دیرا رام کرلیں جب طلازم کھانا تیا رکر لے گا تو ہیں انھیں
ہتا دوں گا ۔

مبارک اور بختاں والی دونوں ملے گئے ہیں رمبارک تھوڑی دیر کے بعد کھر ہمارے کر سے بیں اوٹ آیا ہے۔

چا جا ن میں آپ ہی کے پاس بیٹوں گا کھے دیر !

" بيھونامبارك "

" لگتاہے یہ وا دی اب اپنی روایات کی حفاظت نہیں کر سکے گی یُو'

" يه عارضي أتهل تجل مع رسب تفيك بروجات كا ر"

" جن قدروں کے بے آپ اور آپ کے ساتھی اتناع صدلاتے رہے ہیں ، وہ قدریں اب مجروح ہو چکی ہیں۔ یک اس کھی لمحد دم توردیں گی یا ،

"ايمانسوچومبارك ."

" تھیک کہ رہا ہوں میں سوچیا ہوں کہ اپنا کاروبار دہلی منتقل کرلوں ،"

" وادى سے اپنارات تو رنا چا ستے ہو ؟ "

"یه رشته توکیمی نهمیں کو مے گا۔ اس رشتے میں ایک دوسرار شتہ جوڑنا چا ہتا ہوں بیں چاہتا ہوں کسر فرازمیرے کارو بارئیں پارٹنربن جاتے اور دہلی کا کا روبارسنبھال لے یہ "مجھے اس میں کیا اعتراض ہوسکتا ہے۔ میں سرفراز سے بھی بات کرلوں گا یہ "اس سے بختال والی بات کر بچی ہے۔ اسے یر تجویز منظور ہے ۔" " تو تم ہاں کیوں نہیں کہتے را ال مول کیوں کر رہے ہو پر شیل کیوں کا سہارالے کرا کھی اور ہاری گفتگو ہیں نشامل ہوگئی ۔

الرشيل مجهم روقت وانتى مهى بدع مبارك را

"ان کاحق ہے چیا جان ہے'

"كونى اوركمى طرفسدار جاسية تمبين به" بشيل بولى ـ

" نہیں بھاگوان میمہارے خلاف کوسی کو بھی بولنے کی برآت نہیں ہوسکتی !

ہم تینوں ہنس دیے 'رلیکن یہ نہیں اتنی زورکی نہیں تھی کہ ہمارے زہنوں پر چھایا ہو ا

بوجه کم ہوجا تا۔ وہ توبدستورقائم تھا۔

انجی ہم کھانے سے فارغ ہوتے ہی تھے کہ پڑوس کا ڈاکٹر رفیق احد دوبارہ آیا۔
اس نے شیل کو پھر دیکھا اور پہلے والی دواتیاں ہی جاڑی رکھنے کو کہا ۔اس نے ایک آدھ فیبلیٹ مبارک کو بھی دیں ۔ان دونوں کو شیلیٹ مبارک کو بھی دیں ۔ان دونوں کو شیلیٹ مبارک کو بھی دیں ۔ان دونوں کو گہری نمیند کی صرورت تھی رکھر ڈاکٹر فیق چلا گیار مبارک اور بختاں والی دونوں اپنے اپنے کہری نمیند کی صرورت تھی رکھر ڈاکٹر فیق چلا گیار مبارک اور بختاں والی دونوں اپنے اپنے کے مرے میں چلے گئے ۔ جانے سے پہلے بختاں والی نے شیل کو خدا حافظ کہا اور اس نے بختاں والی کا ماتھا ہوم لیا ۔

پھرٹشل ا ورمیں دونوں سوگئے <sub>س</sub>

بي كيك بهرا چانك ميرى أنكه كُفُل كَني ر

آد سے چاندی روشنی سفید ہے کہ درختوں کے پیچھے سے بھین کر کھلی کھولی کھولی سے کم سے میں داخل ہورہی کھی ۔ جانے کیوں مجھے برسوں پہلے آسمان میں تیرتا ہوا وہ چاندیا واگیا ہجو اپنی خاموش چاندنی نے کر دریاتے جہلم کے کنار سے لگے رمضان جُوکے ہا توس بوٹ کی کھولی سے دیے ، پاتوں اندرا گیا بھا۔ وہ رات سرنیگر میں میری اورشل کی پہلی رات کھی جو بہم اکھنور سے بھاگ کر بہاں آئے تھے اپنا ہنی مون منانے ۔ اور بہار سے پاس چند سے کی وہ رقم محقی جو گئدوترا ، سبھا شنی اورکہا تھا کہ محقی ہو کہا تھا کہ ہم برائے مال برکھے دن عیش کریں ۔

وہ شا پرشیل کے اورمیر مے شتر کرسفر کا پہلاسنگ میل ستھا را ب توان گزنت سنگ میلوں

سے گزر کرہم بیہاں پہنچے ہیں اورایک دوسرے کونہارتے ہوتے فاموش کو سے ہیں۔

یں اپنے بسترسے فاموشی سے اکھ کرایک بارکھر کھو کی کے سامنے کھوا ہوگیا ہوں۔

میں نے ایک بارکو نا میں بھگوان رہنیش کے آشرم میں اس کا فتح سویر سے والاسیشن اٹنیڈ کیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔ اس بھے جانے دو۔

کیا تھا۔ اس نے کہا تھا۔ ذندگی کے بہا وکورو کئے کی کوشش نزکر د۔ اسے بہے جانے دو۔

زندگی کو وکناکسی بھی حالت میں پندنہیں ۔ اِس لحمہ مجھے یہ الفاظ بھی یا دار ہے ہیں اِس لمحہ مجھے الفاظ بھی یا دارہے ہیں اِس لمحہ مجھے الفاظ بھی یا دارہے ہیں اِس لمحہ مجھے الفاظ بھی یا دارہے ہیں اِس لمحہ مجھے کہ کو وکھشیر کی رن کھو می میں دیا تھا۔

مرکم کرتے رہو ' کچل کی اِ چھا مت کر ورکھل تمہار سے باتھ میں نہیں سے سجا نے کیوں اس وقت جھے کرا تیسٹ ، بگرھ ' حضرت مخر ' گورونا نک ' مہا تماگا ندھی ' سبھی پنجیروں اور عظیم آ دمیوں کے قول یا دا رہے ہیں ، جھنس میں نے کبھی یا دکرنے کی کوسٹش نہیں کے دافانی جزکو فانی بنا نے کی اس سے کہ کو ان بنا نے کی کوسٹش کرنا تویا ہے ہوگا۔ بس بہی سون جمرے دماغ پر چھاگئی ۔

یوسٹش کرنا تویا ہے ہوگا۔ بس بہی سون جمرے دماغ پر چھاگئی ۔

کھریں نے ویکھا آسان میں صبح کا تارہ اپنی لوری تا بانی سے چکنے لگا کھا۔ میں کھول کی سے پلٹ کرمیشیل کے سر ہانے کھول ہوگیا ہوں برشیل گہری نیندسورہی ہے اور میں اسے زیرلب مخاطب کرر ہا ہوں \_\_\_

سیشیل، اکھومیری جان رئم نے توزندگی تھرمیرا ساتھ دیاہے۔ اب کیوں مہت باررہی ہوئ

پوچھٹے والی ہے ہے ہے اور کی پہاڑی کے پیچھے سے سورج طکوع ہونے ہی والا ہے۔ آ قہم اس کر سے سے باہر لکل کر طکوع ہوتے ہوئے سورج کی ہے ہی سونا بھیرتی ہوتی کرنوں کی روشن سے سے را بور ہو جا تیں ہا تو ہم فرون کے اس عالیشا ن مرکان کی سب سے اوپر والی منزل پر کھوڑے ہوکڑا پنے ہم وطنوں کو مخاطب کریں اور اکھیں یا دولائیں کہ وہ اسس وا دی کے روشن مامنی کی سے ندار روایات کے پاسدار ہیں وہ ان روایات کو فروح نہ ہونے دیں۔ انہیں کے بطن سے تو اُس شقبل کی کرنیں جنم لیں گئے جس کے خواب کشمیری عوام صدلوں سے دیکھتے آتے ہیں اور اب ان خوابوں کے بوجھ سے اُن

کی بلکیں کھی بھاری ہونے لگی ہیں ۔

رشل، آؤہم اپنا روستن اصی اوراس کی روایات سرفراز اور بختال والی کوسونپ دیں کہ ابہم اس قبیت اما نت کوزیا وہ دیر تک نہیں سنبھال سکتے۔ اب ہم شھک چکے ہیں ۔ ایسا نہ ہوکہ یہ امانت ہمارے کمزور ہا کھوں سے نکل جاتے ۔ نئے خواب تو نئی نسل کی ہی امانت ہوتے ہیں ۔ تاریخ نئے ہر دُور ہیں ایس حقیقت کو بار بار دوہ را یا سے ۔ وہ اب بھی بلت رآ واز میں اسی حقیقت کو دوہ را رہی سے شیل آؤ ، تم دوہ را ا ہی حفری ہوکر تاریخ کی اس تو از کوسکو!

## مطبوعات ایجونشنل بیاب نیک ماؤس ٔ دملی

| AN ANTHOLOG      | YOF    |
|------------------|--------|
| MODERN URDU      | POETRY |
| BY BAIDAR BAKIIT | d      |
| KATIILEEN GRANT  | JAEGER |
| PRICE RS. 75/-   |        |

SELECTED POEMS OF BALRAJ KOMAL BY LESLIE LAVIGNE & BAIDAR BAKIIT

PRICE RS. 40/-

المردستين الكري المردستين الكردستين الكردستين الكردستين الكردستين الكردستين الكردستين الكردستين المردن الم

لبم (یادی) برحرن یاوله ۵۰۰

أتے جاتے ہوسموں کاسچ

ناروے کے بہترین افسانے ، ۲۰۰

بازگونی سرندربرکاش مره م پهاینسل کاگناه صفه می نقی مره بر

أسيديني كارد صلاح الدين يرديز مره

وہی قبل کھی کرے ہے حددبدی فنوی رادے

ميراشهرا دُصوراسا كشيري لال ذاكر ١٦٥٠

آ د صے چا ندک رات تمکانه حیات الندانصاری مروہ

راب رو جوگندریال .ر. به

يوكيش كار ١٠٠٠

تے عجرتے لوگ ہے

شاعرى

لتمن زار دمنتخب فارسى اشعار

مع اردوتر حمیه) صیاراحد بدایونی ۱۰،۷۰ صلاح الدین پرویز کے خطوط صلاح الدین پرویز ۱۰،۷۰

كنفيش المرابع المرابع المرابع

سبھی رنگ کے ساون (۱۹۹۰ سے،۱۹۸۰ک

ستخليقات كامجموعه) صلاح الدين برويز سر١٢٥

تازه تَهُوا باقرنقوی دانگلیند) مرده غالب کی رنگذر

(غالب کی زمینول میں غزلیں) واجتری -۳۵،

سنهری آنج سنهری

جا دة شوق بادارشُ كوال مرور المرسون

دل خاک سبر سفق سوپوری ۔..» مراط منزل براط میزال برود

أَبِ يَسالُ فَرِيْرِينَ مِن ١٥٠

Educational Publishing House
3108. AZIZUDDIN VAKIL STREET KUCHA PANDIT LAL KUAN DELIII - 6 (INDIA)